مفى دفع عمان حرب اظله



00 19452605

آپ whatsapp پر رابطہ کے لئے اوپر نمبر پر کی کریں

بچوں اور بروں کو قرآن مجید سے واقف کرانے اور شوق دلانے کیلئے نادر کتاب

الرم القيلاسي حميناتيانيان

منظور کرده مجل علی جامعدد بینات اردود بوبند برائے امتحان عالم دینیات

موتبه مفتی محددیع عثانی صاحب مدظائم فتی اظم پاکستان مناشو مناشو کافی میشکینیکینیکینزلیلیکینیک

#### تفصیلات سمایت کے جملہ حقوق بجق ناشر محفوظ ہیں۔

نام كتاب: آدم عيم

مرتب على معتى محرر فيع على في ماحب مظلم فتى اعظم باكتان

بابتمام: جم ايوب مدلقي

مفحات : ۱۲۸

طباعت: دمزی آفسید پرلیس

اشاعت: ١٩٠٠٩

قيت : .....

ناشر : ايوب بليكيشنوديوبند

فن : 09756689682-09927744326

ر ہائش نمبر: 09358611443

ئىلى : 01336-221922

ملنے کے پہنز

و یو بندوسهار نبور کے جی کتب خانوں پردستیاب ہے۔ آپ کے ضرورت کی تمام دینی ، دری ، شروحات اور طبی کتب ملنے کا پت ایوب مہلکید شنز محلہ ایوال دو کان نز ومجد شخط البندویو بند (سهار نبور)
مہلکید شنز محلہ ایوالمعالی دو کان نز ومجد شخط البندویو بند (سهار نبور)
247554 یی ، البند

# فهرست مضامین آدم العَلیْنالز سے محمد مِلانعَالِیم تک

| ٣٢     | حضرت يوسف جيل مين            | ۵   | د يباچه                           |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------|
| ٣٣     | ۔ حضرت بوسٹ بادشاہ بن محت    | . 4 | قرآن مجيد                         |
|        | حضرت يوئث عليه السلام كي     | ۷   | أمتين                             |
| 72     | معائيول سے مملا قات          | ^   | الثدتعالى                         |
| 29     | حضرت شعيب عليه السلام        | 9   | فرثتة                             |
| ۲۲     | حضرت موی علیه السلام         | 1+  | شيطان                             |
| الدالد | حضرت موی کا نکاح اور پیغیبری | 11  | حضرت آدم عليه السلام              |
|        | حضرت موی کا جادوگروں سے      | الد | قابيل ومإنيل                      |
| 12     | مقابليهاوران كالمسلمان هونا  | 13  | حضرت نوح عليهالسَّلا م            |
| ٩٧     | الله کی معتیں                | 19  | حضرت ہودعلیہالسلام                |
| ٩٩     | من وسلويٰ کي نعتيں           | 7+  | حضرت صالح عليه السلام             |
| ۵٠     | بنواسرئیل کی سرکشی           | **  | حضرت ابراجيم عليهالسلام           |
| ۵٠     | قوم کی بزد لی اور نافر مانی  | 78  | حضرت ابراہم کا بتوں کوتو ڑنا      |
|        | حضرت موسىٰ العَلَيْعِلاَ كَي | ۲۳  | حضرت ابراجيم عليه السلام اورآگ    |
| ۵۱     | حضرت خضرل ہے ملاقات          | 10  | حضريت ابرابيم عليه السلام اورزمزم |
| ٥٣     | حضرت اتو بعليه السلام        | k.A | حضرب اجيم عليه السلام اور قرباني  |
| ۵۴     | کڑی آز ماکش                  | 14  | خانة كعب                          |
| ۵۳     | آ خرصررنگ لایا               | 14  | حضرت لوط عليه السلام              |
| ۵۵     | حضرت بونس عليهالسلام         | 19  | حفرت بوسف عليه السلام             |
| ۵۷     | حضرت داؤ دعليه السلام        | ٣٢  | عورتوں کی دعوت                    |

| بليسو            | الوت                         | d   | S AND A - 199                 |
|------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|
| جميد شزراد<br>۱۸ | جنگ ټوک وي                   | ٧٠  | بعرت لقمان عليه السلام        |
| pol .            | مجة الوداع ماج               | 44  | م ت مليمان عليدالسلام         |
| jel              | الله كے ساتھ كى كوشريك ندكرو | ۵r  | حشن أرايا عليدالسلام          |
| 1000             | نماز                         | 77  | بمغرشهم يم عنيها السلام       |
| 1.00             | روزه                         | 44  | جعنه تضميني عليه السلام       |
| 1•4              | زكوة                         | 41  | اس ب کہف                      |
| 1.4              | ž.                           | 4   | العرسة في مصطفح بين يم        |
| 1•/              | مال باپ کی اطاعت             |     | مفرت مين كيكر حضور يالينظم    |
| 1+4              | جهاد                         | 4   | کی بید انش تک کے حالات        |
| 111"             | المچى الحچى باتيں            | 28  | ازولادت تانغ ف                |
| <b>Y</b> II      | מון גיני                     | 40  | وقی                           |
| !!^              | قيامت                        | 44  | قوم کودین دایمان کی دموت      |
| ITI              | دوزخ                         | 49  | معراج                         |
| ira              | بنت                          | Al  | بجرت<br>غو در                 |
|                  | , , ,                        | Ar  | غزوهٔ بدر<br>غد کار ۱۲۰۰۰ م   |
|                  | نتنق                         | ۸۵  | غزوهٔ احد سوجری<br>نده میزاند |
|                  |                              | ۸۸  | غزوهٔ نی نغیر ساچه            |
|                  |                              | 4•  | غزوهٔ بدرتانی سمیر            |
|                  |                              | 4+  | دومة الجندل ادر غزدة احزاب م  |
| •                |                              | 417 | قصر كلايبيراه                 |
|                  |                              | 90  | عمرة الغفنا كيع               |
|                  |                              | 45  | جنك حنين                      |
|                  |                              | 40  | تعدث کمد کھے                  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ويباچه

قرآن مجید کو مجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھا کی ایک جون پراس کے دس نئیال ملتی ہیں، کین اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصداس کی تلاوت کرنا اس کو مجھنا اور اس پڑھل کرنا ہے، ہزاروں اور لا کھوں بچے ذن ومرد قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے کتے ہیں؟ اس کا انداز آپ خود کر سکتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ بغیر عربی کی تعلیم اور دین کا فہم حاصل کئے قرآن مجید کو صور پڑھیں سمجھا جا سکتا لیکن کیا کوئی طریقہ ایسا ہوسکتا ہے کہ طلبار کو قرآن مجید کا مقصد کچھا ہے آسان طریقوں سے ان کے ذبی نشین کراویا جائے کہ دوہ اس مقدر کی ماس کے سے جس کو وہ روز انہ پڑھ رہے ہیں بالکل بے تعلق نہ کہ دوہ اس مقدر کی ماس کے سے جس کو وہ روز انہ پڑھ رہے ہیں بالکل بے تعلق نہ رہیں اور ان میں اس کو بچھنے کے شعور کو بیدار کردیا جائے اس مقعد کو حاصل کرنے کے لئے کافی عرصہ سے ایک جو یز ذبین میں یہ درش یاری تھی وہ یہ ہے۔

بچوں کو تھے سننے کا شوق ہوتا ہے، قرآن مجید کے بنیادی وصول نبیوں کے آنے کے مقاصداور ان کے قصے، حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دیگر ضروری امور کوآسان زبان اور قصوں کی صورت میں سرتب کر کے شائع کردیا جائے۔

استاذ صاحبان روزاندایک عنوان بچوں کے سامنے قصے کی صورت میں بیان فرمادیں اور پھر بچوں سے بھی قصے کی صورت میں بیل اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ متواتر بیطریقدر کھنے کے بعد بید چیزیں بچوں کے دل ود ماغ میں ذہن

مثلاامتاذ في معفرت آدم عليه السلام كاقصه بي ل كما منه بيان كيا، محرجب قرآن مجيد مي معفرت آدم عليه السلام كانام يزهيكاتو اسكيما منه وه تمام قصرة جانيكا جواستاذ في بيان كيا ہے۔

ایک طرف به جذبه کارفرماتها تو دوسری طرف این ناالمیت اور معروفیت، آخر جذبه فالب آیا اور باوجود این ناالی کے مقاصد بالاکوللم کے در بعدے مرتب کرنا شروع کردیا، ایک سال ہو کمالیکن محیل نہ کرسکا، این خیالات اور بذبات کا اظہار کر کے مولانا عبدالقیوم صاحب ندوی سے جزوی امدادلی ، میرے سامنے سابقہ کے سے حالات تھے، بدیں وجہ قدم نہ بڑھ سکا، آ فرامسال الله نے تو فیل جج دی، موقع کو نیمت سجھتے ہوئے اینے ساتھ بیا اوراق مجى ليتا آيا، كم معظمه من فرصت ناط سكى ، مدينه طيبه من حضور سروركا كنات صلی الله علیه وسلم سے سامند عاطفت میں الحمد الله اس کو کرلیا، اس سلسله میں حعرت مولانا اشرف علی تعانوی کی کتاب نشر الطیب فی ذکرالنبی الجیب سے بھی مدد لی می، اب بیخوف دامن میرتماکدایی ناابلی کے باوجود کتاب تو ممل کرلی، لیکن اگراس میں مجمع غلطیاں رہ کئیں تو لینے کے دینے پر جا کیں مے ، اللہ تعالی نے مدوفر مائی ، مکدمعنظمہ میں حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی سے ملاقات ہو چی تفرین ادم میں ادم میں اور ان سے نظر ان کی درخواست کی جنموں نے بمال مبریانی منظور فرمائی۔اس طرح حضور سرور کا تنات کے زیرسایداللد ک مدد سے بیا کتاب کمل ہوئی ،صرف حضور کابی فیض اور رصت مجمتا ہوں اور اس کا الواب الني كي روح ياك كوي فياتا مول-

یا ت وهای ۱۹ون د مرتبول افتاز ہے عز وشرف محمد نع

#### بسم الله الرحمن الرحيم معرب قرأك مجيد

المعدد لله كمتم فقرآن مجيد پر مناشروع كيا به قرآن مجيد كيا مباري المعدد لله كرتم في آن مجيد كيا هيد كيا مبالله كالله مبايون مجدالوك بيالله كيار مبالله كالله كلام مبايون مجدالوك بيال كي وربعد سي مجيدي تاكه بم كومعلوم بو مائة كدالله تعالى كون ب

ونیا میں کون کون کا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مرنے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے مرنے ہوتا ہے مرنے بعد ہم کو قیامت کے دوز دو ہارہ زندہ کیا جائے گاتا کہ جس نے اللہ تعالی اور اسکے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متاہے ہوئے اچھے کام کے ہوں اس کے بدلے اسکے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متاہے ہوئے اور جواس کا جی جا ہو واس کو طے، اس کو جنت ملے اور وہ وہ ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے اور جواس کا جی جا وہ واس کو طے، اور جس نے الیہ کام کے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس نے الیہ کام کے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سزا دوز خ میں جگٹنا پڑے گی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وشرک کیا ہے اسے اس کی سزا دوز خ میں جگٹنا پڑے گی، اس کے علاوہ تعالیٰ کے ساتھ وشرک کیا ہے اسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے جس کو جائے ہیں وہ اسے۔

أمتيل

دنیا میں جولوگ میلے آئے نتے انھوں نے اللہ تعالی کا اور اس کے

رسولوں کا کہنائیں مانا ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوز خ میں جائیں مانا ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوا اور مرنے کے اللہ تعالی اور اس کے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا کہنا مانا وہ اس دنیا میں بھی کا میاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملے گی۔

#### اللدتعالي

قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں بی خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا توعقل کا کام نہیں ہے، اللہ تعالی نے ایے متعلق قرآن میں فرمایا ہے:

اللہ تعالی ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولا دے نہ وہ کی اولا د ہے، وہ آسانوں اور زمینوں کا نور ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ دے گا، اس کونہ نیز آتی ہے نہ اوگو، آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب ای نے پیدا کیا ہے بغیراس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کرسکتا ہے، جو کچھ ہو نے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے آسانوں اور زمین میں ہوئی چڑ اسی خواس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتانہیں، کوئی چیز الی نہیں جو اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ آسانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔

وہی پیدا کرتاہے وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، اللہ سب کچے کرسکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کرسکتا، جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتاہے وہی سب کورزق دیتا ہے جس کو جا ہے تھوڑ اجے جا ہے ہے۔

اس کا تقیار میں ہے جے چاہے سلطنت دے جی کی جاہے سلطنت چین لے، جے جاہے عزت دے، جے چاہے ذات، دین ودنیا کی سب جماد تیاں ای کے ہاتھ میں جی، وی اولاد دیتا ہے، جے چاہے جیے دے اور جے جاہے بنیاں، جے جاہد وزوں اور جے چاہے کھوندے۔

بھے جا ہے۔ یہ ماں کے جمال کی دینا جا ہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اور جو تکلیف کا مستحق جونا ہے أے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔

ای نے آسان مورج ، چاندہ تارہ ، فین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو جاری خدمت پر لگادیا ہے، ای نے جاری اچھی مورتیں ہادیں،اس نے ہم کواسلئے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرمال برداری کریں،اس نے دھڑے بیرمسلی افد علیہ وسلم کواہنا آخری نی بنا کر بھیجا اور حضرت مسلی افد علیہ وسلم

پراپتا آخری کلام قرآن مجیدناز لفر مایا۔ که شماس کی تفاظت کرول گا۔ جم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگول کو بھی سمجھاتے رہیں۔

#### فرشتة

یاللہ میاں کی بہت ہوئ محلوق ہادر بہت طاقة ربھی ہے۔ان کی شکل مصورت کیسی ہے یہ اللہ عی بہتر جانا ہے، فرشتے اسے زیادہ بیں کہ ہم ان کی گفتی ہی بہتر ہانا ہے، فرشتے اسے زیادہ بیں کہ ہم ان کی گفتی ہی بیس کر کتے ، یہ فرشتے بھی بیس کر کتے ، یہ فرشتے ہی بیایا ہے، یہ مرف اللہ تعالی کی عبادت عی کرتے رہے ہیں، لا کھول فرشتے ہیں اور می مرح عبادت کرتے رہے ہیں اور جی اور میں کھڑے دہے ہیں اور قیامت تک ای طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں واللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں واللہ تعالی کی تعریف بیان کرتے رہیں

مے۔ ای طرح رکوع اور سجدے میں لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ میاں فرشتوں کے ذریعہ دنیا کے مختف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بوے اور مشہور فرشتے حضرت جرئیل علیہ السلام ہیں جو ہمارے نی معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وی بینی اللہ کا پیغام لے کرآیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کا بندہ اکیلا یا جمع ہوکر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے کرد جمع ہوجایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔

#### شيطان

الله تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جن بھی ہیں، جو ہم کو دکھائی نہیں دیے ، گرجن ہم کو دکھائی نہیں دیے ، گرجن ہم کو دکھ سکتے ہیں، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں جاہیں تعوری کی دیر میں جاسکتے ہیں، الله تعالی نے آ دمیوں کومٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، یہ جنگلوں اور بہاڑوں میں دہتے ہیں۔

جنوں ہیں سب سے بواجن شیطان ہے، اس کانام ابلیں ہے یہ بہلے
آسان ہیں رہتا تھا، اور اللہ میال کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ میال نے جب
حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بوے باپ کو بنایا تو فرشتوں
اور ابلیس کو کہا کہ ان کو بحدہ کر دسب فرشتوں نے اللہ کا بھم مانا، اور انسان کو بحدہ کیا،
لیمن شیطان نے بحدہ نہ کیا، اللہ میال نے فر مایا کہ جب میں نے تحوکہ تھم ویا تو کس
وجہ سے تو نے بحدہ نہ کیا، شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں مجھ کو آپ نے
آگ سے بنایا ہے اور اسے منی سے بنایا ہے، اللہ نے فر مایا تو بہشت سے اتر جا بو
اس قابل فین کہ بھال خرور کرے، تو ذکیل ہے، شیطان نے کہا کہ جھے قیامت
اس قابل فین کہ بھال خرور کرے، تو ذکیل ہے، شیطان نے کہا کہ جھے قیامت
کے لئے مہلت و بیجے، اللہ نے فر مایا کہ جامہات دی جاتی ہے، شیطان نے

پرکہا۔ بھے آو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کوسید صدائے ہے بہکاؤں گا اور ان کے سے اور ویکھے ہے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آوں گا اور ان میں سے آکثر آپ کا شکر اوا نہ کریں گے، اللہ میاں نے فرمایا نکل جا یہاں سے زبل مردود، جولوگ ان میں سے تیرا کہنا ما نیں گے ان سب کو اور تھے کو جہنم میں بھردوں گا ، اس وقت سے شیطان ہم سب کا دیمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر ایجھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کہنا نہ مانیں، چووٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کمی کی مدونہ کریں، تا کہ اللہ میاں سے جو بات اس نے کئی ہے وہ اس کو پورا کردکھائے، آگر شیطان کے کہنے میں آگے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو بات اس نے بھی شیطان سے جو بات اس کے بھی شیطان سے جو بات اس کہنی میں میں کے سب کو جہنم میں بھردیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آمین

قرآن مجید میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مدوگار ہے ان کو اند میرول سے نکال کرروشی کی طرف لاتا ہے اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانے ،اور شیطان کے دوست ہیں ان کو وہ روشی سے اند میروں میں لے جاتا ہے،ایس کو وزخ میں ہمیشہ رہیں گے،تم اللہ میاں کے دوست ہوگے یا شیطان کے ؟

حضرت آدم عليدالسلام

حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو الله میال نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نی پ ہیں، آپ می کی اولاد ساری دنیا میں پیلے نی پہلے ہیں۔ آپ می کی اولاد ساری دنیا میں پیلی، آپ کا ذکر قرآن پاک میں انہیں رآیا ہے جب اللہ تعالی نے دنیا کو آباد

كرف كااراده كياتواس فرشتول سے كہاميں دنياميں اپناايك نائب، خليفه بنانا جا ہتا ہوں ، فرشتوں نے کہااے اللہ تو دنیا میں ایسے تحض کونائب بنانا جا ہتا ہے جو خرابیاں کرے اورخون کرتا چرے، ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تیج اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔اللہ میاں نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے، الله میال نے حضرت آدم علیہ السلام کوسب چیزوں کے نام سکھا دیئے، پھران كوفرشتوں كے سامنے كيا، اور فرمايا: اگرتم سيج ہوتو مجھےان كے نام بتاؤ۔ انھوں نے کہا کہ تو یاک ہے جتناعلم تونے ہم کو بخشا ہے اس کے سواہم کو پچھ ہیں معلوم، پر الله میال نے فرشتوں کو علم دیا کہتم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں مر پڑے ، مرشیطان نے سجدہ ہیں کیا اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، الله میال نے حعزت آدم علیدالسلام سے کہا کہ اور تمہاری بیوی جنت میں رہو،اور جہال سے جا ہو کھاؤ ہو، مرایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کومنع کردیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہوجاؤ کے،اس طرح الله میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کامتحان لیا کہ دیکھیں یہ جمارا کہنا مانتے ہیں یا محول جاتے ہیں، اور شیطان کے بہکائے میں آجاتے ہیں۔

شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا
تعالی کے دربار سے لکلا اور خدا تعالی کی لعنت اس پر ہوئی اور اس نے تیم کھائی تھی
کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولا دکو قیامت تک بہکا تار ہوں گا، کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے، وہ حضرت آدم اور ان کی بیومی حضرت حواعلیہا السلام کو برابر بہکا تار ہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤاس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ کے، جنت میں سے بھی نہ نکلو کے، آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اکی بیوی حضرت آدم علیہ السلام اور اکی بیوی حضرت ق ابھول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور علیہ السلام اور اکی بیوی حضرت ق ابھول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور علیہ السلام اور اکی بیوی حضرت ق ابھول سے شیطان کے بہکائے میں آگئے، اور

ورقت كالمجل كماليا، بجل كمات بن دونول فظه موسك اور جنت كالباس ال مے بدن سے عائب ہو گیا ماور وہ جنت کے بچول سے اسے بدن کو چھیا نے لگا۔ الله تعالى في حضرت أوم عليه السلام ع كها كهم في كمد يا تفاكداس ور فت کے پاس بھی نہ جاناء اور شیطان کے کہنے میں ندا تاء وہ تمبار ادعمن ہے تم اس كے كينے ميں آھے ،ابتم اور حواجنت سے مطے جاؤاور و نيامي جاكر دجو-حضرت آدم کو جنت سے لکنے اور شیطان کے بہائے میں آنے کا بہت رنج بوااور بهت عرصة تك الله تعالى سد معانى ما تلتة رب اورروت رب كدالله تعالی مجھے معاف کردے ، آخر الله میاں کورحم آیا اور حضرت آدم کو بید عاسکھائی کہ اے جارے رب ہم نے استے اور ظلم کیا، اور تو ہم پررحم نہیں کریگا تو ہم برا نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوجائیں محے۔تو حضرت آ دم نے بیدوعا بہت سر الراكر ما تكى واور الله ميال تو بهت رحم كرنے والے جيں ، جب كوئى بنده كناه كرلينا باور سے ول سے توبركرلينا بے كدا الله يد كناه تو محص علطى سے ہوگیا آئندہ ایبانہ کروں گا، تو وہ معاف کردیتے ہیں چناں چہ حضرت آ دم علیہ السلام کوہمی الله میال نے معاف کردیا۔اور پھرکہا کہتم اور تبہاری اولا دونیا میں رہواور بدیات بارکھوں کہ جب میری طرف سے کوئی نی صلی الله علیدوسلم میری ہایت کے گرتمہارے یاس آئے توتم اس کا کہنا ماننا جومیرے بھیجے ہوئے نہوں كاكہنامانے كاس كو پھرندكوئى خوف ہوگا اور ندغم ہوگا اور جولوگ مير ہے نبيوں كى بات کوئیس ما نیس سے اور ہماری آ بنوں کو جھٹلا کیں سے وہ دوز خ میں جا کیں مے اور ہیشای بس ہیں ہے۔

ال کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حواعلیما السلام و نیا میں رہنے سے گئے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ان کی بہت اولا وہوئی اور

ونیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولادکو بہی بات متاتے رہے کہ تم بھی شیطان کے بہکائے میں نہ آنا، وہ ہمارادشن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لئے بہکا تار ہتاہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سے بوانا، کسی پرظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدوکرتے رہنا، آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نوسوسال زعمہ دو کروفات یا محے۔

### قابيل وبإبيل

 دنیا میں یہ پہلائل تھا جو قائیل نے اپنے بھائی ہائیل کا کیا ہمل کرنے

کے بعد قائیل کو کر ہوئی کہ ہائیل کی لاش کا کیا کرے کس طرح چھپائے ،اس نے

دیکھا کہ ایک کو اچو پنے سے زمین کھودکر ایک دوسرے مرے ہوئے کو ہے کو ڈن

کر رہا ہے، تب اس نے بھی اپنے بھائی ہائیل کو زمین کھودکر ڈن کر دیا اور خود جاکر

آگ کی پوجا کرنے لگا، حضرت آ دم علیہ السلام دحواعلیہ السلام کو بہت رہے ہوا۔

قائیل وہائیل دونوں بھائیوں کے جھڑے ہے ہم کو سبق لینا چاہئے ،

ہماراحقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر

کریں، اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھا کی قائیل نے اپنے بھائی کولل کیا ، قیامت

کریں، اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھا کی قائیل نے اپنے بھائی کولل کیا ، قیامت

تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مشخق

ہوا، اور ہائیل کوقیا مت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے ، اور جنت کا وارث ہوا۔

## حضرت نوح عليه السَّلام

حفرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالیس مجگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بردھی آ ہتہ آ ہتہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا، اور جوان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکائے میں آنے گئے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نگلوادیا تھا، شیطان کے بہکائے میں آ کر بیلوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے گئے، اور ایک خدا کے بہکائے مٹی اور پھر کے بہت سے خدا بنا لئے ، اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھران سے مانگتے، حالانکہ یمٹی اور پھر کے خدا اپنے لئے کچھنہ کر سکتے بناتے اور پھران سے مانگتے، حالانکہ یمٹی اور پھر کے خدا اپنے بندوں سے بردی محبت رکھتا ہے، اس کو بیر بھی گوار انہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ سے اس کو بیر بھی گوار انہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آکر اللہ

کے علاوہ کی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سز اہیں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اس ذیانہ میں نوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں، حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسو سال تک ابنی قوم میں وعظ کرتے رہے کہ اے لوگو! صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میرا کہا مانو، وہ تہارے گناہ بخش دیگا، کین لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ضہ مانا اور اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور کیڑے اوڑھ لیے تا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ضہ مانا اور اپنے کا نوں میں انگلیاں دے لیں اور کیڑے دوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے۔

اے لوگو! اللہ ہے معانی مائکو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسان سے بارش برسائے گا تا کہتم خوب اناج پیدا کرسکو، اور اس کے ذریعہ سے بڑے بڑے باغ پیدا کردے گا، تم خوب اناج پیدا کردے گا، تمصیں مال ودولت دے گا اور بیٹے دے گا، تمصیں کیا ہوگیا ہے کہتم خدا کوئیس مائے ، حالانکہ اس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کومٹی سے پیدا کیا اور پھر اس نے آسان بنائے چا نداور سورج بنائے اس نے تم کودوبارہ اس می بین ایک دن تم ل جاؤے ، اور پھر قیامت کے دن ای تمی کودوبارہ زیرہ کردے گا لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کوئیس چھوڑا، اور صفرت نوح علیہ السلام سے کہنے گئے کہ ہم اپنے بتوں کو ہر گز نہ چھوڑیں کے، اور ہم تو تم کو اپنے بین الدر تم ہارا کہنا بھی صرف چند خریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جوٹا تھے ہیں اور تم ہارا کہنا بھی صرف چند خریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کوجھوٹا تھے ہیں۔

حفرت نوس علیدالسلام نے کہا کدا ہے میری قوم بیس تم کو جونفیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال ودولت نہیں چاہتا اور جوغریب آوی مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اسپنے پاس سے

تمہارے کہنے سے نکالوں گانبیں ، اگر میں ان کواسے یاس سے نکال دوں تو خدا كے عذاب سے مجھے كون بچائے گا۔ اگر ميں ايسا كروں كا تو بہت ناانصاف ہو عادُن گا،ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا بہت کرلیا، اگرتم سے ہوتو جس عذاب سے تم ہم کوڈراتے ہووہ لے آؤ، حضرت نوح عليه السلام نے کہا کہ جب اللہ ياك جائيں محامذاب لے تي محر الله تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو دحی کے ذریعہ سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جولوگ ایمان لا چکے ہیں ،ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے كابتم غم ندكرو، ايك تشتى بناؤ، حضرت نوح عليه السلام نے خدا سے حكم كے مطابق تحتی بنانی شروع کی توجب ان کی قوم کے سرداران کے یاس سے گزرتے توان كوكشى بناتے ہوئے ديکھتے تو ان كا نداق اڑاتے ،حضرت نوح عليه السلام ان کے نداق کے جواب میں کہتے کہ آج نداق کرلوکل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا نداق اڑا تیں گے، آخراللہ تعالی کاعذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے یانی نکلنا شروع ہوا، اور آسان سے بارش آنی شروع موئى ، الله تعالى في حضرت أوح عليه السلام كوهكم ديا كرسب جانورول كا ایک ایک جوڑ اکشتی ٹیں سوار کرلو، اور جولوگ تنہارے او پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کوسوار کرلو،حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوارہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کراس کشتی میں سوار ہوجاؤ کہ اس كا چلنااور مفہرنااسى كے ہاتھ ميں ہے، الله تعالى برا بخشنے والامهربان ہے۔ تخشتی ان سب کو لے کراہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ

السلام نے اپنے بیٹے سے کہا،اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ،اور کا فروں کے ساتھ مت ہو،اس نے کہامیں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا،اوروہ یانی سے بچالے گا۔ حضرت نوح عليه السلام نے كہا آئ خدا كے عذاب سے سوائے خدا كوئى بچائى كى لہراضى اور وہ اور بھی بچائے والانہيں، استے ہيں دونوں كے درميان ايك پانى كى لہراضى اور وہ وب يہ بچر خدا تعالى نے زمين كوتكم ديا كه اپنا پانى نگل جا، اور آسان كوبھى تھم ديا كہ اپنا پائى نگل جا، اور آسان كوبھى تھم ديا كہ پنى جشك ہوگيا اور تمام كافر دنيا ہيں ختم كرد يے گئے، حضرت نوح عليه السلام كرد يے گئے، حضرت نوح عليه السلام كام والوں نے اپنے پروردگار سے عرض كيا اے مير ب دب ميرا بيٹا بھى مير ب گھر والوں في اپنى حضرت نوح عليه السلام كامطلب تھا ميں سے ہے، اور آپ كا وعدہ سي ہے، بعنی حضرت نوح عليه السلام كامطلب تھا كہ اللہ تعالى آپ نے وعدہ فرما يا تھا كہ تير سے گھر والوں كواس طوفان سے بچالوں كا، پھر ميرا بيٹا كيوں ڈوبا۔

تو خدا وند تعالی نے فرمایا کہ اے نوح تیری بیٹا تیرے گھر والوں بیں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، میں تجھے کونھیں تھے، میں تجھے کونے کہ کا لیک بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں (اس لئے کہ کنعان اللہ کے علم از لی میں کا فرتھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہیں) حصرت نوح علیہ السلام نے اللہ باک سے تو بہ کی اور اپنے کہنے کی معافی جائی، اللہ باک نے ان کو معاف کر دیا اور تھے دیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ہر کتوں کے ساتھ اتر۔

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا ہی اور آہتہ آہتہ استان کے بال بنچ آباد ہوئے گئے، بیسب اوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، زبانہ گزرتا کیا اور آہتہ آہتہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو بیاوگ خدا وندنغانی کو بھو گئے۔

حضرمت اور عليدالسلام جوالله تعالى كات بري بغير تفي الي بيغير عليه المام عليدالسلام جوالله تعالى كات بري بغير عليه السطرات كواسط برياسك الله تعالى كالمرائ

آگر ہمارے مال باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیول نہ ہوں اگر ہمارے مل ایجھ نہ ہوں تو وہ ہم کوالٹہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچاسکیں ئے۔ہم کواپنے بزرگوں کے نیک مل کا سہارانہیں لینا جائے ، بلکہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کا موں پر ممل کرکے نیک بنا جائے ، ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگرتم ایک فرہ برابر بھی نیکی نرو کے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اورا گرایک فررہ برابر بھی برا ممل کرو گے تو وہ بھی تمبارے ما صفا جائیگا۔

#### حضرت مودعليه السلام

حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں باربار آتا ہے سورہ اعراف ،سورہ ہود،سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

حفرت نوح علیال او او درق تک د نیا میں بی اور آ ہت آ ہت ہمرفدا تعالی کو بھول گئی، شیطان نے پھران کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا، خدا وند تعالی جوائی جوائی کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا، خدا وند تعالی جوائی جوائی ہوائی کر منز والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو ابنا پیغیر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انھوں نے اپنی قوم سے جوعاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدائی کی عبادت کرو، اس کے سواتم ہا راکوئی معبود نہیں ہے۔ کہلاتی تھی کہا کہ تم خدائی کی عبادت کرو، اس کے سواتم ہا راکوئی معبود نہیں ہے اس معظ وقعیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مائلا، بھے اس کی بیدا کیا ہے، اور اے میری قوم تم اپ رب کیا بدلہ تو وہ دے گا، جس نے جھے پیدا کیا ہے، اور اے میری قوم تم اپ رب سے بخشش ما گھو اور اس سے تو بہ کرو، وہ تمہارے لئے مینہ برسائیگا جس سے بخشش ما گھو اور باعات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ تمہارے کھیے اور باعات اجھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بر کے گئی نشائی دکھا کہ یہ تو یہ جھے ہیں کہ دہارے بتوں میں سے کی نے تم پر آسیب وہ بی کہ دہارے بتوں میں سے کی نے تم پر آسیب

كرديا ب، اورتم ديوانے ہو گئے ہو۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کرمیرے لئے جوتر ہر كرنى جا ہوكرلو، اور مجھے مہلت بھى نه دو، ميں خدا پر بھروسه ركھتا ہوں، جو میرااورتمهارا پروردگارہے،میرے ہاتھ اللہ تعالی نے شمصیں جو پیغام بھیجا تھاوہ میں نے شخصیں پہونچا دیا ، اگرتم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ یاک تمہای جگہ اور لوگوں کو بسادے گا اورتم خداوند تعالی کا پچھ نقصان نہیں کرسکتے ،اس بران کی قوم نے کہا کہروزنو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جاا بے خداسے کہ کہ ہم پرعذاب نازل کردے اور اس میں ہرگز دیرینہ کرے۔حضرت ہودعلیہ السلام يرجوا يمان لائے تھے وہ غريب اور كمزور تھے، اور جو كافر تھے وہ مالدار اورسردار تھے، ان سب نے حضرت مود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آسان پر ایک باول نمودار ہوا جسے دیکھ کریہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے،حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ بیرعذاب ہے چناں چہوہ ایمان دار اوگوں کو لے کرستی سے باہر چلے گئے۔اس بادل کے بعد آندھی آئی جوآٹھ دن اور سات رات تک متواتر چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مرگئے اورنبیت ونابود ہوگئے، اور اس طرح ایک بار پھراللہ تعالی کی زبین کا فروں اورمشرکول سے خالی ہوگئی۔

حضرت صالح عليه السلام

بضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالی کے عذاب سے ہلاک ہوگئی،اوراس میں کے باقی بیچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے ان کی اولا د بڑھتی گئی انھول نے اپنا نام شمود رکھا، یہ لوگ بھی آ ہستہ آ ہستہ بٹ

پتی کرنے گے اور برے کامول میں پڑھے تو اللہ میاں نے ان کے پاس مطرت صالح علیہ السلام کو بی بنا کر بھیجاء انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی خفرت صالح علیہ السلام کو بی بنا کر بھیجاء انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی نے قوم ہود کے بعدتم کو سردار بنایا اور زمین پر آ باد کیا ہم قرم اشتے ہو، تم اللہ کی محل بناتے ہواور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کاشکرادا کرواور زمین میں فسادمت بھیلاؤ۔

ان کی توم کے امیر اور سردار لوگ جوغرور کرتے سے انھوں نے ان غریبوں سے پوچھا جوحفرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہے کہ بھلاتم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے گئے کہ اچھاتم ایمان لاؤ ہم تو ایمان نہیں لاتے ، ان امیر لوگوں کو یہ تبجب ہوا کہ اگر اللہ پاکسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بنا تے۔

حضرت صالح عليه السلام برابرالله تعالى كا پيغام ال كو پہنچات رہے گر کوئی ان کی دستنا بلکہ الٹا نداق اڑاتے، بلکہ آخر میں ان اوگوں نے فیصلہ کرلیا کہ حضرت صالح علیہ السلام ہے کہا جائے کہ اگر سچ نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹی پیدا کردیں، ہم آپ پرائیمان لے آئیں گے، اور جانیں گے کہ آپ سچ نبی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میاں تو سب پھھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹی کو پیدا کردیا، لیکن ان کی قوم یہ چائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی ۔ یہ اللہ کی اونٹی ایسی تھی کہ جس چھے پر جاکر پانی چی تھی سب پانی ختم کردی تھی، اب توان کی قوم کے لوگ اور بھی پر بیٹان ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم

آوم ع محد التاتيان تك

الوب ليكيشز ديوبنا

سے کہا کہ دیکھواں اونمنی کے لئے باری مقرر کرلو، ایک روز تمہار ہے جانور چینے سے پانی پئیں اور ایک روزید اونئی ہے ، لیکن دیکھواں کو بری نبیت سے ہاتھ نہ لگانا، بینی اس کو تکلیف نہ پہنچا ناور نہ تہارے تن میں اچھانہ ہوگا۔

کی توم کے چنر اوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو جبرت سے دیکھتے رہے ان کی قوم کے چنر اوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مارڈ الا۔

حضرت صالح علیہ السلام کواس کی خبر ہوئی، تو آپ کو بہت رہے ہوااور انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کومنع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت و بنا ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا مگرتم نے نہ مانا، ابتم لوگ اپنے گھروں میں تین روز اور مزے کرلوا کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جوتم سب کوختم کردیگا۔

چناں چہ ایہا ہی ہوا، اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچالیا جوایمان کے تھے ایک بڑی لوگوں کو بچالیا جوایمان کے تھے ایک بڑی بہیت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے بڑے دہ گئے اور مرگئے ایہا معلوم ہوتا تھا کہ بھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔

جولوگ خدا کے عظم پرنہیں چلتے اور پیغیبروں کا کہنانہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ باک ہم سب کوانے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنی اور اپنی رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔

#### حضرت ابراتيم عليه السلام

آ ب کا ذکر قرآن شریف میں ۸۹ جگر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نی گذرے ہیں، دنیا میں جب بت برستی کا زور ہو گیا، لوگ بنوں کو بناتے اور خودان کی ہوجا کرتے حضرت ابراہیم کے والد بھی بت

بناتے تھے اور بتول کو خدا مجھتے تھے۔

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام ابھی ہے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی میں اور لکڑی ہے بتوں کو بناتے ہیں اور پھران کوخد اسبحضنے لکتے ہیں، وہ جیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف ہیں، یہ سب لوگ کہ ان بے جان مور تیوں کوخد اسبحد ہے ہیں۔

## حضرت ابرائهم العَلَيْ كابنول كوتورنا

حضرت ابراہیم السلام ان لوگوں سے کہتے کہتم لوگ کیوں ان بتوں کو پو جتے ہو، یہ ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ۔ مگروہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کررہے ہیں۔

ایک روزان اوگوں کا شہرے باہرکوئی بردا میلہ ہوا یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہرے چلے گئے ، حضرت ابراہیم اس میلے میں نہ گئے ، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بردے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بنوں کو تو ڈوالا سوائے ایک سب سے بردے بت کے ۔ اور کلہا ڈی جس سے سب بنوں کو تو ڈاتھا وہ اس بردے بت کے کا ندھے پر دکھدی جس سے بیم معلوم ہوتا تھا کہ ریسب اس نے تو ڈے ہیں۔

اوگ جب والی آئے اور انھوں نے بنوں کی بید رکت دیکھی کہ کی کاسر
نہیں ہے تو کسی کا پیرنہیں تو بہت غصہ ہوئے کہ بیخ کت کس نے کی ہے ،سب نے
شبہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہ ی بنوں کو برا کہتے تھے، اور میلے بھی نہیں مجھے
تھے آخران کو بلا کر ہو چھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں ،حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے جواب دیا کہ جھے سے ہو چھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیول نہیں ہو چھتے

الوشا الميشد واوي

جن کی تم عبادت کرستے ہو، کدان کو کس نے تو زاہے وہ خود بتادیں ہے۔
ان لوگول نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھرتم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کہتے
ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھرکہا کہ دیکھوکلہاڑی بڑے :ت کے کاند ہے

پرر کی ہے، بیکام اس کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو، بیلوگ بہت ناراش

ہوئے،اوران کے باپ آزر سے شکایت کی کہمہارابیٹاالی حرکت کردہا ہاں

كوسمجهالوورنداجيمانه بوكابه

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کوبھی سمجھایا، اور بت پری سے منع کیا، اور عرض کیا کہ اے باپ میں ڈرتا ہول کہتم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو، اس پران کے باپ بہت خت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تونے مجھے ہے کوئی ایسی بات کہی تو میں مجھے سنگ ارکردوں گا، اور کہا کہ تو میرے پال سے ہمیشہ کے لئے چلاجا، آپ نے باپ کوسلام کیا اور کہا کہ میں چلاجا تا ہوں لئی تہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتارہوں گا۔

## حضرت ابراجيم عليه السلام اورآك

پھرکیا ہوا، وہاں کے بادشاہ نمر ودکو جو بہت ظالم اور بت پرست تھا،ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجائے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے تو اس نے ان کواپنے دربار میں بلایا، اور آپ سے جھڑ نے لگا۔

حضرت ایراجیم علیدالسلام نے فرمایا کد میرا خدا تو وی ہے جو مارتا بھی ہے۔ ہے اور جلاتا بھی ہے۔

نمرود نے کہا میں بھی مارسکتا ہوں اور جلاسکتا ہوں، چنال چاس نے
ایک قیدی کو جس کو سرائے موت کا تھم ہو چکا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر
قتل کرادیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میر سے اور تہار سے خدا کے درمیان کیا فرق ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرارب ہرروز سورج مشرق سے نکالتا ہے
تم اسے مغرب سے نکالدواس پر نمرود لا جواب ہوگیا اور تھم دیا کہ ابراہیم علیہ
السلام کوزندہ جلا دیا جائے، چنال چہ بہت کا کڑی اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ
لگائی گئی جب آگ بہت بھڑک اتھی اور اس کے شعلے آسان کی خبر لانے گئے قو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھینک دیا گیا گروہ آگ خدا کے تھم سے
خشندی ہوگئی، اور آس کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں بہو نجی۔
خشندی ہوگئی، اور آس کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں بہو نجی۔

اس طرح جولوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچالیتے ہیں، اور ان کے لئے آسانیاں بی آسانیاں ہوجاتی ہیں اور جولوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لئے اس دنیا ہیں مشکل بی مشکل ہوتی ہولوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لئے اس دنیا ہیں مشکل بی مشکل ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

## حضرت ابراجيم عليه السلام اورزمزم

حفرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تھم سے حفرت ہاجرہ اور اپنے بچے حفرت اسلام کو جو ابھی پیدا ہوئے شے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہیں اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا، حفرت ہاجرہ بے اسلام کو ایک پھر کے سایہ جس لٹایا اور خود بانی کی تلائی میں ادھر اُدھر دوڑیں لیکن پانی نہ ملا، خواکی قدرت سے جہاں حفرت اُسلیل علیہ السلام ایڈیاں رگڑ رہے شے دہاں بی کا چشمہ پھوٹ لکلا، جوآج تک زھڑ م

الوب ليكيشز دلان

کے ہم سے مشہور ہے۔ اور حضرت ہاجرہ جہاں دوڑی تھیں اسے صفادم وہ کئے بیں جہاں جا کر حاجی ای طرح دوڑتے ہیں۔

## حضرت ابراجيم عليه السلام اورقرباني

حضرت اسمعیل علیہ السلام کھے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کواللہ کی طرف سے میں تھم ہوا کہ اپنے بیٹے اسمعیل کو میری داہ میں قربان کردو، چنال چہ آپ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بیہ بات بتائی حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بیہ بات بتائی حضرت اسمعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان! اللہ تعالیٰ آپ کو جو تھم دے دہا ہاں کو مشرور یورا سیجئے ،آپ انشاد اللہ مجھے ٹابت قدم یا کیں گے۔

چتال چد صرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے آمنیل علیہ السلام کون کرنے کے لئے لیکر بیلے اورجنگل میں لے جاکران کو الٹالٹایا اورائی آنکھوں بر پی باعدہ کی کو کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے تھم پورا کرنے سے ندرد کے اور گلے بر چیری چلادی ،ای وقت آ واز آئی کہ اے ابراہیم تو نے ہمارے تھم کوسیا کردکھایا، اور جب صرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پی کھولی تو حضرت المحیل علیہ السلام نے بیکھول سے پی کھولی تو حضرت المحیل علیہ السلام کے بجائے ایک دنبہ ذرح کیا ہوا پڑا تھا ای واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام اور حفرت المعیل علیہ السلام کی زیرگی ہے ہم کو سیسی سیسے بیت سیسی سیسے ہیں ، حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کی اللہ کی رضا کے لئے ملک باب کو چھوڈ اجا سکتا ہے ، اپنے ملک اور براوری کو خیر باد کہا جا سکتا ہے ، اپنے بنج الدیوی کو جنگل ہیں ہے سروسامان چھوڈ کر ان سے بھی پیٹے ہی جی میں میں ہوگئی ہے۔ اور اس میں وہ کا میاب اللہ تعالی اگر کسی مسلمان کا استحان لیتے ہیں اور اس میں وہ کا میاب ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو پھر اور زیاد و تعتیں دیتے ہیں۔

جب حضرت استعيل عليه السلام جوان ووئے تو حضرت ابرا تيم اور حضرت استعیل نے ملکر خانہ کعیہ کو دو بار و تعمیر کرناشروع کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے دب اس شہر کو لوگوں کے لئے امن کی جگہ بنادے، مجھے اور میری اولا دکو بتول کی ہوجا سے بچائے رکوءاے ہارے رب میں نے اپنی اولا دکومیدان میں جہال محیتی نہیں ہوتی تیرے عزت والے کھر کی خاطر آباد کیا ہے تا کداے میرے رب بی نماز یڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کردے کہ ان کی طرف جھکے رہیں،اور ان كوميو عدے كە تىراشكراداكريں۔

اے پروردگار جو بات ہم چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں توان سب کو جانتا ہے اور خدا سے زمین وآسان میں کوئی چرچیسی ہوئی تبیں ہے، اور میرے رب تو محے کوتو فیل دے کہ میں تیری نماز پر حتارہ واور میری اولا دمجی نماز پر حتی رے،اے میرے دب میری وعاقبول فرما،اے میرے دب حساب و کتاب یعنی قیامت کے دن مجھ کواور میرے ماں باپ کواور مؤمنوں کو بخش دے۔

بدوى خانه كعبه ب جہال سارى دنيا سے لاكھوں مسلمان برسال جج كرنے آتے ہیں اورجس كى طرف منه كر كے ہم سب مسلمان يانچوں وقت كى تمازي اداكرتے بي-

# حضرت لوط عليد السلام عفرت ابراجيم عليد السلام كرد مان عن الله ومرى بتى عن الله

پاک نے حضرت لوط علیہ السالم کو اپنا پیغیر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہتم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو، جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کئے تم عورتوں کو چھوڑ کرلڑکوں سے بہو، جوتم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کئے تم عورتوں کو چھوڑ کرلڑکوں سے بہر شرمی کی بات کرتے ہو، ان کی قوم والوں کو اورکوئی جواب نہیں آیا تو کہنے گئے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، بیر بہت پاک بنتے ہیں۔

حفرت لوطعلیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو پچھ میں کہتا ہوں تمہاری بی بھلائی کے لئے کہتا ہوں، میں تم سے رہبیں کہتا کہ جو پچھ میں تم کو نفیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کوکوئی پیسہ یا مزدوری دو بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔حضرت لوط علیہ السلام کی نفیجت کا ان پرکوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کوڈراتا ہے اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم برلے آ۔

پھرکیا ہوا، آخر خدا کا غضب جوش میں آگیا، اللہ نے فرشتوں کو خوب خورت خوب میں مصرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام نے مکان پر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام نے جب لاکوں کو دیکھا تو بہت ممکین ہوئے کہ یہ لاکے میر پاس میمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے گے آئے کا دن میری مشکل کا دن ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لوکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے کیوں کہ یہ لوگ نوب میں ہوئی ہی ہوئی ان سے کہا کہ جہری قوم خدا سے ڈرواور میر میمانوں کے بارے میں میری عزب اس میری میں میری عزب خراب بدکرو، تم میری اور کیوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہی ہملا مانس نیں خراب بدکرو، تم میری اور کیوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہی ہملا مانس نیں خراب بدکرو، تم میری اور کیوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہی ہملا مانس نیں خراب بدکرو، تم میری اور کیوں سے شادی کراو، کہا تم میں کوئی ہی ہملا مانس نیں

ہے۔ وہ ہو لے کہتم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت فہیں ہے، چھ

ہی ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے، حضرت او طاعلیہ السلام نے کہا کا اق جھو ہی تہمارے مقابلہ کی طاقت ہوتی یا بیس کسی مضبوط قلعہ بیں ہوتا، فرشتے جھ خوبصورت او کو اقت ہوتی یا بیس کسی مضبوط قلعہ بیس ہوتا، فرشتے جھ خوبصورت او کو علیہ السلام کو اتنا تمکین دیکھا تو کہا: اے لوط (علیہ السلام) ہم تبہارے دب کی طرف سے بیسے ہوئے فرشتے ہیں، یہوگ آپ تک ہر گرنہیں پہنے سکتے ،آپ رات کے اند جیرے میں اپنے کھر والوں کو کی کراس ہی ہے جل دیں، اور کوئی فیص بیجھے مز کرند دیکھے، عمرا پنی ہوی کو چھوڑ دینا کیوں کہ وہ کا فرہ ہے، اور جوآ فت اس بیتی ہرآئے والی ہے وہ اس پر بھی ہڑے کی ،اس بستی ہر سے کر یب اللہ کا عذاب ہوگا۔

حفرت لوط علیہ السلام خدا کے تھم کے بہو جب اپنی بوی کو چھوڈ کر ابقیہ اپنے گھر والوں کولیکررات کواس بستی ہے چل نگلے تے کے قریب اللہ میاں گاعذاب آیا اور اس بستی پر پھراور کنکروں کی بایش شروع ہوئی ، پھرا آ بستی کوا فعا کر الٹا نی ویا اور اس بستی پر پھراور کنکروں کی بایش شروع ہوئی ، پھرا آ بستی کوا فعا کر الٹا نی ویا اور دو بستی جس کے لوگ لڑکوں ہے ہے شرمی کی ہا تھی کرتے تھے اور حضرت لوط کے منع کرنے ہے بیس مانے تھے سب فنا ہو گئے۔

میر تو تھی ان کی دنیا میں خرابی اور دوز خ کاعذاب اللہ تعالی کے بال

یہ تو منتی ان کی دنیا میں خرابی اور دوزع کاعذاب القد تعالیٰ لے ہال حاکر ملے گاوہ علیحدہ۔

خدا تعالی ہم سب کوالی بے شری کی باتوں ہے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹالیٹ دیا۔

> حضرت بوسف عليدالسلام آپ صرت ابرابيم كاتعدن عيدين-

حفرت یوسف علیہ السلام حفرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اس طرح میں اسلام حفرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے تھے اس طرح محفرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑبوتے ہوئے۔

حسنرت بعقوب عليه السلام كے بارہ بينے تضاور حسنرت يوسف عليه السلام سب سے جھوٹے تنے، بہت خوبصورت تنے، باب ان كو بہت چا ہے تنے، حسنرت يوسف عليه السلام في ايك خواب ميں ويكھا كه گيارہ ستارے اور چاند اور سازہ جھے ہے ہوں، انہوں نے بہ خواب اپنے باپ كو بتايا، باپ نے اور سورج بجھے ہو كرد ، ہے ہيں، انہوں نے بہ خواب اپنے باپ كو بتايا، باپ نے حضرت يوسف كون يا كه بہ خواب اينے سوتيلے بھائيوں كونہ بتائيں۔

حفرت بوسف عليه السلام كے سوتيلے بھائيوں نے مل كرمشورہ كيا كه
ہمارے ابا جان بوسف عليه السلام كوبہت جا ہتے ہيں اور ہم كوا تنائبيں چاہتے،
اس لئے بوسٹ كوجان سے مارد يا جائے ،كيكن ان ميں سے ايك نے كہا كہ جان
سے مت مارو بلكه يوسف كوا بسے كوي ميں بجينك دوجس ميں يانى نه موسب نے
مل كر روبات طے كرلى۔

بیسب بھانی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بوسٹ کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لئے بھیج دیں ، ان کے باپ حضرت لیفنوٹ نے کہا کہ بھیے ڈر ہے کہ بیس تم کھیل میں لگ با دَاور کوئی بھیٹر یا جنگل میں اس کو کھا جائے بھا نیوں نے کہا کہ ہم آیک طاقتور جماعت ہیں ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔

آخر باپ نے حضرت بوسف علیہ السلام کو بھن کو ل کے ساتھ دیجے دیا،
یوائیوں نے ان کوساتھ دیے جا کرا کی۔ اندیورے کو یں ٹیل بھی ہے ویا، اور رات
کورد تے ہوئے کمروالی آئے اور کہا کہ اجائ ہم آئیں بی بی ووڑ آگار ہے تے
اور بوسف ہمارے سامان کے باس مجھوا تھا کہ آیک بھیڑیا آیا اور اس

کوکھا گیا، ثبوت کے لے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا، بوڑھے باپ کیا کرتے ،مبر کیا خاموش ہو گئے لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے ، ب۔

جس کویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھیکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکا لئے کے لئے ڈول کنویں میں ڈالا ، دیکھ کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پرمصر کے بادشاہ نے ان قافلہ والوں کو تھوڑی قیمت دے کر فرید لیا اور اپنی بیوی زینی سے کہا کہ اس کو یا لوہوسکتا ہے ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیس۔

حضرت بوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی وجاہت و عقل مندی اور بردھ گئی، زلیخاعز بردمصر کی بیوی ان پرفریفتہ ہوگئی اور ان کوان کے نفس کی جانب سے بھسلانے گئی، ایک روز اس نے کمرے کے سارے کے سارے وروازے بند کردیئے، حضرت بوسف علیہ السلام نے بیحالت دیکھی تو خداسے بناہ ما گئی اور دروازے کی طرف بھا گے، زلیخانے بیچھے سے آپ کی قیم کی کی بیک بیک کی بیک کے بیک کی کر بیک کی کر کی کر کر کر کر کر

 یوسف مجرم ہیں ، اور اگر قیص بیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سیچ ہیں اور زلیخ جموثی ہے تو یوسف سیچ ہیں اور زلیخ حموثی ہے، جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ بیچھے سے پھٹا تھا، عزیز ممر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معانی مانگ، حقیقت میں تو ہی تصور وار ہے۔

## عورتوں کی دعوت

اس واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عور تیں آپس میں باتیں کرنے گئیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے، جب زلیخا کواس کاعلم ہواتو اسے اپنی بدنا می کا خیال آیا، اس نے ترکیب سوچی وہ یہ کہ اس نے مصر کی عور توں کی وعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا اور ای وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی عور توں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے ہجائے بھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے گئیں واقعی ہے وئی انسان نہیں فرشتہ ہے، زلیخانے ان عور توں سے کہا کہ یہ وہی خوس ہے کہ جس کے لئے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو جاہتی ہوں، اگر اس نے میری عبت کے مطرادیا تو میں اس کو قید کرادوں گی۔ اس نے میری عبت کے مطرادیا تو میں اس کو قید کرادوں گی۔

#### حضرت بوسف جبل میں

 میں ڈال دیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاقبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیئے مجے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دوقیدی اور بھی تھے۔
ایک شاہی باور چی اور دومرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساتی، ان کے خلاف
الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے حضرت یوسف علیہ
السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی با تمیں بتاتے رہا ورخدا کا پیغام پہنچاتے
رہے، ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا
کہم نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے، ساتی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باور چی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
میرے مریر دو شاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہ ہیں۔ یہ خواب
میرے مریر دو شاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہ ہیں۔ یہ خواب
میرے مریر دو شاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہ ہیں۔ یہ خواب
میرے مریر دو شاں ہیں اور پرندے ان کونوچ نوچ کرکھارہ ہیں۔ یہ خواب
میان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی،
میرے مرید یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساتی تو جیل سے چھوٹ جائے گا، اور پاور چی کوسو لی پر چڑھادیا
بادشاہ کی ملازمت میں جاکراس کوشراب پلائے گا، اور باور چی کوسو لی پر چڑھادیا
جائے گا، اور اس کی لاش کو جانور کھا کیں گے۔

ایبائی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کور ہاکرادیا اور باور چی کوسولی ہوگئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے لیکن
کسی کوان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفا قا ایک مرتبہ مصرکے بادشاہ نے خواب میں
دیکھا کہ سات دیلی گائیں، سات موثی گایوں کو کھارئی ہیں، اور سات ہری اور
مات سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں، بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر
ہوچھی ، مرکوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا، اس موقعہ پرساقی کویا د آیا کہ اس نے اپنا
خواب حضرت یوسف سے یو چھاتھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا، اس نے کہا

س جیل میں ایک منص ہے جوخواب کی سیجے تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے جس کو عروير معركية عقدا جازت ليكروه جيل كيااور حضرت يوسف سي ساراوا قعدبيان كيا، حيزت بوسك نے فرمايا كداس خواب كى تعبير توبيہ ہے كدسات سال ملك میں خوب غلہ پیدا ہوگا ، اور سات سال بخت قحط پڑے گا ، اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا، جب اس محض نے بادشاہ کو جا کریہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت بوسٹ کو بلایاجائے، جب وہ دوبارہ حضرت بوسٹ کے باس میا اور بادشاہ کا پیغام سنایا، تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، بے شک میرارب ان کے مکرو فریب سے واقف ہے، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر یو چھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت بوسٹ میں کوئی برائی نہیں دیکھی بیدد مکھ کرز لیخا بھی بولی کہاب جب کہ فق ظاہر ہوگیا ہے، سے بات بہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف كوورغلايا تقااوروه بالكل سجاب

## حضرت بوسف عليه السلام بادشاه بن كئے

حضرت بوسط جب جبل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے تھم دیا کہ بوسف کوعزت کے ساتھ بلایا جائے ، بیں شاہی خدمت ان کے سیر دکروں گا، حضرت بوسف آئے اور ہا دشاہ سے بات چیت کی ،حضرت بوسف نے کہا کہ مجھ کوشاہی خزانے کا وزیر مقر سیجے میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا، بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرکر دیا۔

آخرکاروہ قطکاز مانہ کیاجس کابادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔اوراس کااثر اس جکہ بھی پہنچا جہال حضرت ہوسف کے والداور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنال چہ حضرت لیمقوب علیہ السلام نے اپ بڑی کو غلدائے سے لئے مصر ہیں حضرت بوسف نے بیان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت بوسف نے بھائی آئے تو حضرت بوسف نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت بوسف نے ان کو پہچان لیا اور بھائی حضرت بوسف نے ان کو بہچان لیا اور بھائی حضرت بوسف نے ان کو غلد یا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤنو اپنے دوسر سے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ور نہ بین تم کو غلہ بیں دول گا۔ اور اپنے مااز مین سے کہد دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے غلہ بیں دول گا۔ اور اپنے مااز مین سے کہد دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے وہ بھی چیکے سے ان کے سامان میں رکھ دو، تا کہ وہ پھر مصر آئیں۔

جب بدلوگ اپنے شہر کنعان پنچے تو اپنے باپ حضرت لیقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان! اب کے ہمار ہے ساتھ بھائی کو بھیجئے ورند ہم کو غلہ ہیں ملے گا، اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔

جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، چر باپ سے کہا کہ دیکھئے شاہ مصر نے بھاری رقم بھی واپس کردی ہے،آپ بھارے ساتھ بھائی کوضر ورکر دیں، ہم خوب حفاظت کریں سے، اور ہم کوسامان بھی زیادہ ملے گا۔

حفرت یعقوب علیه السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کونہ دو کہاس کی حفاظت کرو گے اور اس کوسب کے ساتھ رکھو مے اس وقت تک میں اس کوتہارے ساتھ نہیں جیجوں گاء آخر کارسب بھائیوں نے عہد کیا۔

حضرت بیقوب علیه السلام نے ان کوهیجت کی کہتم سب ایک دروازہ سے داخل ہوئے تو سے داخل ہوئے تو حضرت بوسا، آخر جب بیسب علیحدہ علیکدہ درواز ول سے داخل ہوئے تو حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بنیا بین کو بتایا کہ بیس تہارا سکا بھائی ہول، اور بیس تم کو اپنے پاس رکھوں گا، آخر جب ان سب کا سامان تیار ہوگیا تو حضرت بوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی کے سامان بیس جیکے ہوگیا تو حضرت بوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی کے سامان بیس جیکے ہوگیا تو حضرت بوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی کے سامان بیس جیکے

ے رکھوادیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کورا کم ہوگیاہے، جس نے لیا ہووہ دے دے
اس کو ایک اونٹ غلد انعام میں دیا جائے گا، سب بھائیون نے انکار کیا، بادشاہ
کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کوروک رکھیں اس کی بہی سزا
ہے، ہمارے ملک کا بھی بہی قانون ہے، پھرتمام بھائیوں کی تلاشی لی گئے۔
آخریا بین کے سامان میں سے وہ کورانکلا، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام
نے اینے بھائی یا مین کوایے یاس روک لیا۔

بھائیوں نے دیکھاتو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چورتھا، حضرت بوسف عليه السلام نے سب مجھ سنا اور خاموش رہے، اب سب بھائيوں نے مل كر حفرت یوسف علیدالسلام سے درخواست کی کداس کاباب بہت بوڑ صاہے،اس يردهم كها كراسے چھوڑ ديجئے اوراس كى جگہ ہم میں سے كى كو پكڑ ليجئے ،حضرت بوسف عليه السلام نے فر مايا: الله كى بناه جو چوركوچھوڑ كريے گناه كو بكڑوں، جب بيلوگ بالكل مايوس موسكة توسب في كرمشوره كيا كماب كياكرنا جابة تو سب سے بڑے نے کہاتم نے اللہ کی متم کھا کرا پنے باپ کو یقین ولا یا تھا کہ اس کوضر در داپس لاؤ کے چر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حکتیں کیں وہتم سے چھی نہیں،اس لئے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کومنددکھاؤں، یاخودحاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کردیں تو اور بات ہے،تم لوگ جاؤ ادر جو کھے ہوا ہے تھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کردو، اگروہ ای تسلی کرنا جا ہیں تواس گاؤں کے لوگوں سے بوجھ لیں کہ جہال ہم تفہرے تصاوراس قافلہ سے معلوم كرليس جس كے ساتھ ہم آئے ہيں۔اس مشورہ كے بعد بدلوك كرينيے اوروالدمها حب كوتمام قصدسنایا، انھول نے سنتے ہیں فرمایا تمہارے ولول نے بیہ بات کفرل ہے، بہر حال مبراج عاہ، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جکہ جع

کردیگا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہور ہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کرلیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آتھ میں سفید ہوگئی تھیں یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے تھل جائیں گے اور جان دیدیں گے۔

انھوں نے فر مایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی شمیں خبر نہیں ، جاؤیوسف اور اسکے بھائی کو تلاش کرووہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں مجے اللہ کی رحمت سے ناامید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

### حضرت بوسعنيالى بهائيول سيملاقات

ابایک بار پھرسب بھائی الکرمصرف پہنچ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی یُری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑ اسامان لائے ہیں گرچا ہے ہیں کہ آپ پورا پورا غلہ دیں حضرت یوسف نے اپنے گھر کا بیحال سنا تو بیتا ب ہو گئے ان سے رہانہ گیا، اور انھوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تجب اور جرانی کے ساتھ یو چھا کہ ہیں آپ بی تو یوسف نہیں؟

آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے شک جو تخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام
نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے شک جو تخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام
لیتا ہے ، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے جب تمام بھائیوں کو یقین ہوگیا کہ جس کے
در بار میں ہم اس وقت کھڑ ہے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں، تو سب نے بل
کرا ہے گنا ہوں کا اقراد کیا، آپ نے فر مایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام
نہیں ، اللہ تمام گنا ہوں کو معاف کرے وہی سب سے زیادہ رخم کرنے والا ہے

جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چیرے پر ڈال دوان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھرسب کو یہاں لے آؤ۔

ادهرقافلہ مصرے روانہ ہوا اور اُدهر حضرت لیقوب نے اپنے گھر والوں کو بیخوش خبری دی کہ جھے بوسٹ کی بوآرہی ہے، انھوں نے سنا تو کہا کہ جہارے سر پرایک ہی خبط سوار ہے، آخر قافلہ آگیا، حضرت بوسٹ کا کرتا ان کے سامنے رکھ کرتمام حالات سنائے تو انھوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کرآپ سے گنا ہوں کی معافی میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کرآپ سے گنا ہوں کی معافی مانگی اور مصرکوچل دیئے۔

حضرت بوسف سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے ماں باپ کواپنے پاس کھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہے۔ پھران کواپ ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آ داب بجالائے، آپ نے فر مایا یہ میر نے فواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو بچ کردکھایا، اس نے مجھ پر بڑا حسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میر سے اور میر سے بھا ئیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کود یہات و بیابان سے یہاں لے آیا، بیشک میرا درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کود یہات و بیابان سے یہاں لے آیا، بیشک میرا درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کود یہات و بیابان سے یہاں لے آیا، بیشک میرا درمیان خرکی حکمت جانتا ہے۔

اے میرے پرور دگارتونے جھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا، اے زمین وآسان کے بیدا کرنے والے خدا! توبی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، جھے مسلمان ہی مار نا اور نیک بندوں کے ساتھ ملادینا غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکے مسلمان کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکے دیا، اور بالآخر رہے، بھلا یوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصرکوا چھائیوں سے جمردیا، اور بالآخر

اللہ کے پاس چلے گئے یعنی آپ کی وفات ہوگی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔

د کیھے حضرت یوسف کو بھا ئیوں کی وجہ ہے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی

پڑیں، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام ہے، جیل خانہ میں رہے، کیان جب یہ

سب اللہ کی آز مائشیں پوری ہوگئیں اور اللہ پاک نے ان کومصر کا بادشاہ بنادیا تو

بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالی سے ان کے گنا ہوں کی معافی کے

بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالی سے ان کے گنا ہوں کی معافی کے

لئے دعا کی اور خود بھی معاف کردیا، ربچوں بھائیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہئے،

قرآن شریف میں ایک دوسرے جگہ ہے، جس کا مطلب سے ہاگر تمہارے

ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، تو

وہ دشمن تمہار احقیقی دوست بن جائے گا۔

الله جم سب كواليى بى توفيق دے۔ آمين۔

#### حضرت شعباللام

آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بارآیا ہے، تا کہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق کھتے رہیں۔

پرانے زمانے میں مدین نامی ایک برا پر رونق شہرتھا، وہاں کے لوگ خوب مالدار سے، تجارت اور سودا گری ان کا پیشہ تھا گر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے سے، سودا بیجے وقت کم تولا کرتے سے اور اسی طرح کم ناپا کرتے سے، اللہ تعالی نے حصرت شعیب علیہ السلام کوان کے پاس نبی بنا کر بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بری نری ما جزی اور بیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگوائم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگوں کوان کی چیزیں کم تول کرنہ دیا کرو، زمین میں فسادنہ پھیلایا کرو، اور تم سرمکوں پراس غرض بین میں فسادنہ پھیلایا کرو، اور تم سرمکوں پراس غرض بین میں فسادنہ پھیلایا کرو، اور تم سرمکوں پراس غرض

الوت الكيمار ديو

ے مت بیشو کہ انٹد تغالی پر ایمان لائے والوں کو دھمکیاں دو، اور انٹد کی راہے روكو، اوراس ميس بى كى طاش ميس كارمو، تم كنت تفوز ، تق، الله نتم مهریانی کیمم کواولا د دی ،اورتم بهت ہو گئے ، دیکھوفساد کا متیجہ بمیشہ برا ہوتا ہے اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو،اور دوسرے لوگوں کوجرے سے ہونے کا پورا پورا یقین ہے تو صبر کرو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تنہارے درمیان فیصلہ کردے۔ قوم کے دولت مند رئیس لوگ اس بار باری تقیحت کو برداشت نہ كرسكے، اور انھوں نے كہا: ييس طرح ہوسكتا ہے كہ ہم ان كو چھوڑ ديں جنسيں جارے باب دادا بوجا کرتے ہے؟ مال جارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرن طاہتے ہیں خرج نہ کریں ،اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر اور آپ ایسے ي تیک کہاں ہے بن گئے، کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا تھم دیت ہے؟ آپ جھوٹے ہیں،آپ پرکسی نے جادو کردیاہے اگر سے ہوتو آسان سے ہم پر پھر برساؤ، اوران کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ: اے شعیب!اس بات کا یقین کرلوکہ ہم مسمعیں بھی اس بستی ہے ٹکال دیں گے،اوران لوگوں کو بھی جوتم پرایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ہتم بہت کمزور آ دی ہوا گرتمہاری برا دری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم مسیس کب کے پھروں سے مار مار کرفتم کر چکے ہوتے ، اور ویسے تبہارا ہم پرکوئی د باؤ بھی نہیں ،حضرت شعیب کی قوم کے لوگ اپنی وولت اوررو سے میسے کے غرور میں بار بارائے سے نبی حضرت شعیب علیدالسلام ہے ای مم کی باتیں کرتے رہے۔

حضرت شعیب علیدالسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھارات بتایا ہے اورا پی مہریانی سے مجھے طلال روزی بخشا ہے، اب بیس طرح ہوسکنا کہ جس کام سے میں تم کوروکتا ہوں اے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم آوگوں کودرست کرنا چاہتا ہوں ،اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں ،تم لوگ میری ضد میں آکراپیا گناہ نہ کر بیٹھنا کہتم پرعذاب اتر آئے جیسا کہتم سے پہلے لوگوں پرآچکا ہے، بلکہتم اپنے گنا ہوں کی معافی مانگواور آگے کے لئے اس کے حضور میں تو یہ کرو۔

تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے، کیاتم میری برادری سے ذیادہ ڈرتے ہو، اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اگرتم نہیں جانے تو چندروز کے بعد تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ جھوٹا کون ہے، اور کس پر اللہ کا عذاب اتر تا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آگیا، شعیب علیہ السلام اور ایمان والے تو بی گے اور جولوگ اللہ کی نافر مانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے بر باد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے بر باد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کھروں میں بیٹھے۔

بس الله تعالی کے سوادوسرے کی عبادت کرنا، الله تعالی کو بھول جانا، اور غیروں کو یا دکرنا، رسول پاکسلی الله علیہ وسلم کی با تیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تو لنا، کم تا پنا، امن وا مان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا، اللہ کو بے حد نا پسند ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں اور تو بہیں کرتے سے داہ اختیار نہیں کرتے آخر کارایک دن ضرور سزایا کیں کے اور نقصان اٹھا کیں گے۔

تو آیے! ہم سبل کرعبد کریں کہ اللہ تعالی کے سواکسی کی عبادت نہ کریں گے اور کھی نہ کم تولیس کے نہ کم اللہ علی سے ، غرور نہ کریں گے ، اور کسی کا مال بیانی سے نہ کھا کیں گے ، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حصرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوجائے گا ، اللہ ہم کو محفوظ رکھے ، آئین ۔

## حضرت موى عليه السلام

مفرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں،
آپ پرقور بیت شریف نازل ہوئی ان کی قوم جنس اس دفت یہودی کہا جاتا ہے،
انجی بنی امرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپر دہوا، قرآن پاک میں
آپ کا باربار ذکر آتا ہے، اس لئے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہئے، حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ پہلے من چکے ہیں۔

حضرت ابراہیم کے دوجیئے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسملیل علیہ السالم، اور حضرت اسماقی علیہ السالم، حضرت اسلیل کہ کرمہ میں کھرے جہال حضرت ابراہیم ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑا نے سے جہال ان کی اولاد خوب چھو کی ہانمی میں ہمارے رسول پاک جناب محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے جیئے حضرت یعقوب سے جن کا دوسرانام اسرائیل یعنی وسلم پیدا ہوئے، ان کے جیئے حضرت یعقوب سے جن کا دوسرانام اسرائیل یعنی الله کا بند کا بندہ تھا، ان کی اولاد بنواسرائیل کہلائی بیلوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصریس آباوہ ہوگئے سے جہال کا قصہ پہلے تحریر دیا گیا ہے، جہال وہ مصر یواس کے چارسوسال سک غلام بندر ہم مریراس زمانے میں قبطیوں کی حکومت بول کے چارسوسال سک غلام بندر ہم مریراس زمانے میں قبطیوں کی حکومت محتی ، ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، بیبنواسرائیل پرطرح طرح سے ظلم کرتا تھا، الله تعمل من الله کا میں دوراتزادی کے لئے حضرت موئی علیہ تعمل کی بدایت اور آزادی کے لئے حضرت موئی علیہ السلام کو پیدا کیا۔

مصرکے یادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو نباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا، اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، اے دی کردیاجائے مراز کیاں زندہ رہے دی جائیں۔

جس سال حفرت موئی پیدا ہوئے ان کی والدہ کوال بات کا ہروقت سیکالگار ہتا تھا کہ کوئی والیہ بادشاہ کوال بات کی خبر نہ کردے مراللہ نے ان کوسلی دی کہ تم فکر نہ کر و، جب جبید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہوگیا تو انھوں نے اللہ کے تھم سے انھیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے، انھوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے میے، انھوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے میے، انھوں کے مندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر کے مائیس خبر نہتی کہ آ میے چل بہی لڑکا ان کے رنج کا سبب ہوگا فرعون کی بیوی نے کہا، اسے تل نہ کرو، یہ ہم سب کی آئھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام بیوی نے کہا، اسے تل نہ کرو، یہ ہم سب کی آئھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام

موی علیه السلام کو وفت پر خبر مل گئی اور وه مدین کی طرف علی محت جو حضرت شعیب علیه السلام کاشهرتفا-

## حضرت موسى عليه السلام كانكاح اور يبغيرى

مرین کے قریب پہو نے تو دیکھا کویں کے پاس بہت ہے لوگ جُن ہیں جواپنے اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں، مگر دولڑ کیاں اپنے جانوروں کا لئے ایک طرف کھڑی ہیں، حضرت موٹل نے ان سے پوچھا کہتم کیوں کھڑی ہو، انھوں نے کہا ہمارا باب بوڑھا ہے ہم اس انظار میں کھڑے ہیں کہ بدلوگ اپ جانوروں کو بلالیس تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں، بیسنا تو انھوں نے پانی کھینچا اوران کے جانوروں کو پانی بلا دیا، اورا کی درخت کے بنیج جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان بہچان نہیں۔

وہ دونوں لڑکیاں حفرت شعیب علیہ السلام کی صاحبز ادیاں تھیں جن کا قصہ آپ پہلے ن کچے ہیں، انھوں نے گھر جاکرا پے والدے تمام قصہ بیان کیا اوران کے فرمانے پراپنے گھر لے گئیں، جب انھوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ

كوظالم قوم سے بحالیا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہم آٹھ سال تک میر ب پاس کا م کرواور دوسال اور تخبیر جاؤ تو شمصیں اختیار ہے مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا، آٹھ سال گزر جانے پر شمصیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہا پی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کردوں گا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ جھے منظور ہے، آٹھ دس سال اس

الى عے جورت جا ہوں پورا كرول، مجھ پرزورزياونى شهونى جاست اورالله فالیان باتوں پر گواہ ہے، چنال چہوہ برابر کام کرتے رہے اور جب مدت بورى موكى ، توحضرت شعيب عليه السلام نے اپني الركى كا تكا ت ان سے كرويا۔ جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے رواند ہوئے اور رائے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انھوں نے آگ دیکھی ،موی علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہتم یہاں تھہرومیں آگ لے کر ابھی آتا ہوں عاور اگر كونى مخص وبال مل كيا تواس سے راستہ بھى معلوم كرلوں كا ، وبال كيے تو ميدال كے كنارے يرورخت ميں سے آواز آئى مبارك ہو وجواس آگ ين ب اورجواس کے جاروں طرف ہے، تم طویٰ کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتاردو، من برى دانائى والا الله بول ، تمام جبان كا اورتمبارا بإلى والا على نے تھیں پیغمبری کے لئے چن لیا ہے، جو کچھ کہتا ہوں اس کوس میری عباوت كر، اور ميرى يادى خاطر تمازى يابندى كر، بينك قيامت آئے والى بيء حفرت موی علیہ السلام تمہارے وائیں ہاتھ میں کیاہے؟ اتھوں نے کہا ہے میری لاتھی ہے،اس پرسہارالیتا ہوں،اپنی بکریوں کیلئے اس سے بے جھاڑتا اول اوراس کے سوااس سے اور بھی کام لیتا ہوں ، اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ اس لاتفى كوزيين برۇ الدولاتھى جوۋالى تۈ دەسانپ كى طرح دوژ تى مونى دىڪائى دى ۽ ال يروه ور كن ، الله تعالى في ارشاد فرمايا كداس كو پكر لواورو روتيس بم الجي اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں ، اور اپنا واہنا ہاتھ اپنی یا کیں بقل میں و سے لو پھر نکالو، بلاکسی عیب کے نہایت روشن جو کر نظے گا، بیددوسری نظانی ہوگ تا کہ ہم

چرنکالو، بلا می جیب سے جہ یک روس اور رہاں میں ہے۔ تم کواپی قدرت کی بردی نشانیوں میں ہے بعض نشانیاں دکھادیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موی علیہ السلام کو

فرعون کے ماس بھیجا اور فریایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلار کھا ہے ا سرتى يركمريانده ركمى ب،آپ نے فرمايا كد مجھے ڈرے كدوہ مجھے جنا ريا، نے اس کے ایک آ دی کو مارویا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کر بیگا، میرائی ک ہے، میری زبان کھول کہ لوگ میری زبان مجھ لیس اور میرے بھائی ہارون مر اللام كوبحى مير ب ساته كرد ب كد مجھ توت ہے۔

حضرت موی کی دعا قبول ہوگئی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں ما کر فرعون ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں تیرے یاس بھیجاہے کہ تو بنی اسرائیل کونہ تا، اور اتھیں مارے ساتھ روانہ کردے مارے یاس تیرے دب کی نشانیاں ہیں، اور میجی یقین کرلے کے سلامتی اس مخص کے لئے ہے جوسید عی راہ پر ہے اور بر شخص جبتلائے گااورسرکشی کرے گااس پرانشد کاعذاب آئیگا۔

فرعون کے باس اللہ کا پیغام ہو نیادیا گیا، مگراسے ای حکومت فوج اور خزانوں پر گھنڈ تھا،اس لئے وہ برابران سے بحث کرتا رہا،اور جب ہر بات كاس كوتھيك تھيك جواب ملتار ہاتواس نے موئ سے كہاتم نيج تقيم مارے گھر مين آئے، ہم نے تمہيں سالها سال تك الجھى طرح بالاحضرت موى عليه السلام نے جواب دیا تو احسان جلا رہا ہے پرورش کا وہ پیغمت ہے جس کا تو جھے پر احمان رکھتا ہے کہ تونے بی اسرائیل کو بخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قبل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا، فرعون نے کہااور تم نے وہ حرکت یعن قبطی کولل کیا تھا اورتم بزے ناساس ہو۔

حضرت موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حركت كربيضا تفااور جهدت غلطي موكئ تفي فرعون اس بات کوئ کرلا جواب ہوگیا اور بات بدل کر یو چھے لگا بتمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے آسان اور زمین کو بیدا کیا جو نہ صرف تہارا بلکہ تمہارے باپ داوا کا پالنے والا ہے، فرعون نے در بایوں سے کہا کہ بیاتا کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی با تیں کررہا ہے۔

## حضرت موسی کا جادوگروں سے مقابلہ اوران کامسلمان ہونا

آخر جب وہ ہرطرح سے تک ہوگیا تواس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پڑوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہرکارے دوڑاد سے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فو جیس اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور ہے س حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تھے، اللہ کے سوااور مددد سے والا نہ تھا۔

جادوگروں نے نظر بندی کرکے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالدیں اور کو کیفنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑرہی ہیں، حفرت موک پہلے تو ڈر گئے مگر اللہ تعالی نے کہا تو نہ ڈر تیری ہی فتح ہوگی، تیرے داہنے ہاتھ ہیں جو لاٹھی ہے اسے ڈالدے کہ وہ ان سب کونگل جائے گی، جو پچھانھوں نے بنایا ہے میصرف جادو ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادوکام نہیں کرسکتا، اب جوانھوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اڑ دہا بن کرسب کونگل گئی، جادوگروں نے جود یکھا تو وہ سب کے ساختے جدے میں گریڑے، اور کہا کہ ہم موئی علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام کے دب پرایمان لے آئے فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام کے دب پرایمان لے آئے فرعون نے خصہ میں آکر کہا تم نے اس کو

مان لیا ہے ابھی میں نے علم نہیں دیا تھا وہی تمہار ابرا ہے جس نے تم کو جادوسکھایا ہے بتم سب نے بل کر بیشرارت کی ہے تم سب کے ہاتھ اور یاؤں کا ف ڈالوں کا اور پھرسب کوسولی برچڑ ھادوں گا۔

مران جادوگروں پردھمکی کا کچھاٹر نہ ہوا، انھوں نے کہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہمیں ہے۔ اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے جو نہیں ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے جو سکھھ کرنا ہے کر لے، اے ہمارے پالنے والے ہم بچھ پر ایمان لے آئے ہیں، جب ہم رمصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔

فرعون نے ان جادو گروں کو جومسلمان ہو مسئے تنصولی پرچڑھادیا اور ان کے ہاتھ پیرکوادیئے، اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان برقائم رہے، اس واقعہ کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور بررہی،اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بارباراہے بندوں کوسیدهی راہ دکھا تا ہے۔اس کے بعد اللہ یاک فرعون اور اس کی قوم کوڈرانے کے لئے طرح طرح کے عذاب بھیجارہا۔ بھی لوگوں کی نفیحت کے لئے قط ڈالدیا اور بیدادار کی کی کردی بمر جب بھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ لسلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، چراور زیادہ سمجھانے کے لئے ان پروبار، ٹڈیال، جوئيس،ميندُ ك اورخون كي نشانيان بهيجيس، ممر جب بهي ان پركوئي عذاب آتا تو حضرت موی علیدالسلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں ،اگرعذاب ال میا تو ہم ضرورمسلمان ہوجائیں سے، مران کی حالت بیتی کہ ادھرعذاب ٹلا اورادهروه این اقرارے بھر مے۔

جب ان کی حد ہوگئ تو اللہ کے علم ہے حضرت موی علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کروہاں سے راتوں رات نکل کھڑ ہے ہوئے ، فرعون نے بھی شرارت الوب بلكيشنز ديوبند

اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا اور منے ہوتے ہی ان کوسمندر کے قریب جالیا، موئی علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرارب ہے، وہ مجھے راستہ بتادےگا۔

### اللدكي نعتين

غرض الله تعالی نے بنی اسرائیل کی صحیح وسالم سمندر کے پارا تاردیا، گر جب فرعون اور اس کے لئیکروں نے ظلم اور شرارت کے لئے ان کا پیچیا کیا تو د کیھتے ہی و کیھتے سب غرق ہو گئے اور بول اللہ نے ان کو باغوں چشمول اور عالی شان محلوں سے نکالا اور پھر ان ظالموں پر نہ آسان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کوان چیزوں کا مالک بناویا اس لئے کہ وہ صبر کرتے تھے۔

### من وسلوى كى تعمتيں

سمندر سے پار ہوکر یہ لوگ معر کے ریکتانوں میں سفر کررہے سے اللہ تعالی نے انھیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لئے ان برابرکا سامیہ کردیا اور ان کے کھانے کے واسطے من وسلو کی بھیج دیے ، ان کو بارہ قبیلوں میں تقسیم کردیا ، اور ہرایک کے لئے پانی کا ایک چشمہ مقرد کردیا ، مگرزیا وہ ویر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور گیہوں اور ساگ ، کلڑیاں بہن ، سور ، اور بیاز کی فواہش کی ، حضرت موٹی علیہ السلام نے مجبور انھیں شہر جانے کی اجازت دیدی محضرت موٹی علیہ السلام طور پر مجئے کہ اللہ تعالی سے تو رات حاصل محضرت موٹی علیہ السلام طور پر مجئے کہ اللہ تعالی سے تو رات حاصل کریں ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چا بھی کا ایک بھیر اسمجالیا ، مور اسے پوجئا شروع کردیا ، حضرت ہارون علیہ السلام نے انھیں بہتیر اسمجالیا ، محر و

الوب بهلييشز ديوبنر

نه ما نے آخر نظب آکروہ چیپ ہو گئے کہ ہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہوجائے۔
المور سنہ والیس آکر آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہتم نے بہت براکیا
سب نے اسیخ گنا ہوں کا اقر ارکیا ، اور آئندہ کیلئے تو بدکی۔

# بنواسرئبل كى سركشى

ایک مرتبہ بنی اسرئیل نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے ، جب تک ہم اپنی آ تھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکے لیں،
اس کام کے لئے انھوں نے اپنی قوم میں سے سنز آ دمی چن لئے اور مقررہ جگہ پر بن و نئے گئے ، یہاں بجل کی کڑک نے ان کوآلیا ، اور وہ بے ہوش ہوکر کر پڑے ، اس کے بعد اللہ نے ان کوزندہ کر دیا کہ پھرا ہی ہات زبان سے نہ نکالیں۔

## قوم کی برز دلی اور نافر مانی

آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کے اور شمیں آزاد کیا ، ابتم ہمت کر کے ملک شام پرحملہ کرو، اللہ شمیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر برد لی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ کے گران لوگوں نے صاف انکار کردیا اور کہا وہاں کے دہنے والے بوے بہا در اور جوال مرد ہیں ، اور اگر وہ ایٹ آپ اس ملک کو فالی کردیں تو ہم ضرور اس ملک پر قضد کر لیں گے، ورن ایٹ آپ اس ملک کو فالی کردیں تو ہم ضرور اس ملک پر قضد کر لیں گے، ورن آپ جا نیں اور آپ کا خدا ہم تو یہاں سے آیک ای آ کے نیں بردھیں گے۔ آپ ان کا جواب من کر بہت ناراض ہوئے اور دھا کی اے میرے پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو ان نافر مانوں سے الگ کردے، اللہ تعالیٰ کی بروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو ان نافر مانوں سے الگ کردے، اللہ تعالیٰ کی مردی شرور ہم نے چالیں سمال تک میر ان میں ہوئے اور میں اللہ تعالیٰ کی اسے ایک کردے، اللہ تعالیٰ کی مردی شرور ہم نے چالیں سمال تک

الان کاوا فلد کلک شام میں بند کرویا ہے امید جنگل ہی میں بعظتے پھریں مے۔ ان کاوا فلد کلک شام میں بند کرویا ہے امید جنگل ہی میں بعظتے پھریں مے۔

## حضرت موی المدی کی

### حضرت خضر الطنيلا سے ملاقات

ایک وفعدآ پ اینے خادم کے ساتھ مرزر ہے تھے کہ چلتے چلتے الی مكريو في محت جہاں دوسمندر ملتے تھے، وہاں ان كا خادم مجھلى بحول كميا ادر دونوں آمے بوسے ملے مئے، کھودور جا کرانھوں نے اپنے خادم سے کہا میں تھک کیا موں کھانالاؤ،اس نے کہا جب چٹان پرجم سفر کرر سے تصوراس مچھلی نے دریا کا راستدلیا تھا، اصل میں حضرت موی علیہ السلام کوای جُلہ کی تلاش تھی ،اس لئے پھر ای جکہ بروایس ملے آئے ، وہاں انھوں نے اللہ کے ایک بندے کود مکھا ، اور کہا كراللدن جو بحمة بكوم وياب وه جهيمى سكماد يجئ ، مرانمول نے جواب ديا كمتم مبرنه كرسكومي، أخرجب انهول نے زیادہ اصرار كیا تو كہا كہم ميرے ساتھر متاجا ہے ہوتو شرط بہ ہے کہ جب تک میں خودتم سے نہ کہوں جھ سے کوئی بات ندكرنا، اورندى يوچمنا، حضرت موى عليدالسلام نے بيشرطمنظوركرلى، اور دونول سفر برروانه و محية-

دونوں ایک مشتی برسوار ہو مجے تو اس اللہ کے بندے نے مشتی کوتو رُدُ الا، حعرت موی علیدالسلام اس برناراض بوے اور کہائم نے خواہ مخواہ سنی توڑ دی، اس میں سوارلوگ ڈوب جا کیں سے انھوں نے شرط یاد دلائی تو آب نے کہا میں بول كيا،ابابيانيس موكا،آ كے برصے وضي يرا يك الركاملاجے انھوں نے آل كردُ الا ، ال يرموي عليه السلام بكر محية اوركها بغير كي تصور كان كو ماردُ الا ، آب

نے بہت براکیا اس پراٹھوں نے کہا ہیں نے کہا تھا کہ آپ جیرے ساتھ دیل سکیں کے پھرد ونوں میں قول وقر ارجوا۔

چلتے چلتے ایک گاؤں میں بہو فیج جہاں کے اوگوں نے ان گواپنا مہمان بنانے سے الکارکردیا، مران دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوارگرنے والی ہے اس کوانھوں نے درست کردیا، حضرت موئی علیہ السلام پھر مبرنہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چا ہے تو ان ہے اس کام پر مزدوری ما نگ لیتے ، اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب من لیجئے ، کشتی چند غریب آ دمیوں کی تھی جواسے کراہ یہ پر چلاتے تھے دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردی کشتیاں چین لیا کرتا تھا، میں نے اس کو تو ریا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔

ر ہالڑ کا تو اس کے ماں ہاپ ایماندار نتے تگریہ سرکش اور کا فرتھا، ڈرتھا کہ اس کی نا فرمانی اور کفرے ماں ہاپ کو تکلیف پہو نیچے، میں نے آل کر دیا کہ اللہ انھیں مہریان اور نیک بیٹاعطا کرے۔

د یوارشهر کے دویتیم بچوں کی تھی،جس کے بیچےان کی دولت دُن تھی،ان کا باپ نیک تھا، اگر د یوار گر جاتی تو دوسر ہے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ریتھی کہ دونوں جوان ہوکرا پناخزانہ نکال سکیں۔

رہے ہو ہو ہوا تمہارے رب کی رحمت کا بنتجہ ہے، ہیں نے اپی طرف سے ہو ہیں ہے، ہیں ہے اپی طرف سے ہو ہیں ہو، یہ ہوں ہو ہوا تیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے، حضرت موی علیه السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنواسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھا ہوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر کارایے اللہ پاک سے جالے، جس نے ان کو جیجا تھا۔

جوتوم الله کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کوتھوڑ اتھوڑ اعذاب دے کر خبر دار
کیا جاتا ہے، دہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو پچھ عرصہ کے لئے
بالکل ڈھیل دیدی جاتی ہے تا کہ وہ بالکل غفلت میں پڑجائے، پھرایک دم اللہ کا
خت عذاب آ کراس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، فرعون خودکو خدا کہ لوا تا تھا بنوا سرائیل
پرظلم کرتا تھا۔اللہ تعالی نے اس کے گھر میں موی علیہ السلام کو بلوایا اور پھر حضرت
موی علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کی توم کوختم کرادیا۔

دوسراسبق ہم کو بیمات ہے کہ جوقوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہوجاتی ہے، اور اس کا جی جا ہتا ہے کہ بار باروہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنواسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کیں۔

تیسراسبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے بیماتا ہے کہ اللہ این نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولا دکی حفاظت کرتار ہتا ہے۔

#### حضرت ايوب عليه السلام

حضرت موی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنوا سرائیل کی بہت ترقی ہوئی، اس کے بعد آہتہ آہتہ ان میں اختلاف بیدا ہوگئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے میں راستہ کو بھولتے گئے، بنوا سرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ پاک نے اور کتنے ہی نبی بھیج جو حضرت موئی علیہ السلام پرنازل کی ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنوا سرائیل کو پھر سید ھے راستے پرلگاتے رہے، حضرت ابوب علیہ السلام بھی انہی پنج بروں میں سے ایک ہیں جو بنوا سرائیل کو توریت کی تعلیم وینے کے تشریف لائے تھے، حضرت ابوب علیہ السلام اللہ تعانی کے بڑے صابر وقیم گرزرے ہیں، آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قر آن مجید میں ماتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار خوش حال تھے اور آپ کی بہت کی اولا دھی، آپ اللہ تعانی کی ان تعمتوں پر ہروقت شکر اوا کرتے تھے، ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رئی وردور تک تام ونشان نہیں تھا۔

### کری آزمائش

آ خرآپ کی آز مائش کا وقت آگیا تا کہ اللہ تعالیٰ کے ہے بندوں کی نشانی رہتی و نیا تک قائم رہ، اور صبر وشکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کردیں، مال دولت، باغات، سبز ہ زار، کھیت، مکانات، ج نور، اولا دسب کے سب رخصت ہوگئے، اور آخر میں صحت نے بھی جواب دیدیا، بدن میں کیڑے پڑگئے، سارابدن بھٹ گیا گر بی سب صعیبتوں پر بھی النہ تعالیٰ کا کاشکر ہی اداکرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کی اید میں کیگر نے نشکری کاذکر ہی کیا۔

میں صحت نے بھی ہوائی تنک نہ کرتے ناشکری کاذکر ہی کیا۔

### آ خرصبررنگ لایا

مبری بھی ایک مد ہوتی ہے، جب اس کا بیانہ لبرین ہوگیا تو انھوں نے
اپ دب کو بھارا، اور فریاد کی، مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہو نچار کی ہے تو
میرے حال بردم کر کہ تو ہی سب سے زیادہ زم کرنی والا ہے آخر اللہ تعالی کوان
سے حال بردم آیا اس نے علم دیا کہ تم اپنے یاؤں سے زیمن پر تھوکر مارو،
شوکر ماری تو ایک چشمہ تکا ا، اس پر اللہ تعالی نے فر مایا کہ تمہارے نہائے اور پینے

الم من اور بر کتیں ہی وی اور اس کے ساتھ بی اللہ نے بیکی احسان کیا کہ ان کو بیا تو ان کی اسے خوا ہے۔ من م بیاریاں دور ہو کئیں اور اس کے ساتھ بی اللہ نے بیدی احسان کیا کہ ان کو محر تمام نوسین اور بر کتیں ہی ویں ،اور بوی نے بھی عنایت کئے۔

ہے فک۔ طفرت ابوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے، کیا ہی اچھے بندے نتے جو ہر بات میں اللہ ہی کی طرف دوڑتے تھے۔

اللہ تعالی ہم سب کو ہر آ زمائش اور امتخان ہے بچائے کین اگر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالی کی طرف ہے اپنے برے کا موں کا ایک امتخان سمجھنا جا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا جا ہے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا جا ہے اور اس حال میں اللہ تعالی کا ذکر اور اس کی تعریف کرنا جا ہے کہ بیر بڑے انسانوں اور بڑے ہے بندوں کی نشانی ہے ، اللہ پاک ہم سب کو صبر و ثبات اور ہر حال میں اپنے مالکہ عشقی کی تعریف کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے آ مین ۔

### حضرت بونس عليه السلام

قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار آیا ہے، سورہُ انعام، سورہُ کونس، سورہُ صافات اور سورہُ انبیار میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔

حصرت بونس علیہ السلام ملک عراق کے شہر نینوامیں پیدا ہوئے ہے جس شہری طرف آپ کو بی بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی آبادی ایک لاکھ یا اس سے پچھ زیادہ تھی آپ بھی لوگوں کو بت پرتی ہے نع فرماتے ہے اورایک اللہ کی عباوت کی تعلیم دیتے رہے ، برائیوں ہے منع کرتے اوراچھائیوں کی ہدایت کرتے اس بات سے آپ کی قوم آپ کی وقمن ہوگئی ، آفرقوم کی بار بارمخالفت سے تنگ آکر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پرآ کررہے گا ، اور بید کہ کروریا کی

طرف علے گئے ایک مشتی جانے کے لئے تیارتھی اس پرسوار ہوکر روانہ ہو گئے۔ جب مشتی جے دریا میں پینجی تو رک گئی، ملاح نے کہا اس ستی میں کوئی غلام ہے جواینے مالک سے بھاگ کرآیا ہے، جب تک وہ تیں اترے گائشی نہیں چلے گی ، قرعہ ڈالا گیا تو آپ کا نام نکلالوگوں نے زیروئی آپ کو دریا میں بھینک دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی دیرے منص کھولے کھڑی تھی اس نے آپ کونگل لیا لیکن حضرت بونس علیه السلام برابر الله کی یا کی اور بزرگی بیان كرتے رہے، اگر آب الله كى ياكى اور بزرگى بيان كرنے والے ند ہوتے تو قیامت تک مچھل کے پیٹ میں رہتے، مگر الله میاں بے حد مبر بان اور رحمت كرنے والے ہيں، وہ ہرتوبہ والے كى توبہ قبول كرتے ہيں اور ہر پناہ جائے والے کو پناہ بخشے ہیں، حضرت یونس علیدالسلام بغیراللہ کی مرضی کے بھاگ آنے يرشرمنده تف\_الله في الأومعاف كردياعاج آكراع جرعي يكارا على ألا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنَ. احالله تيريواكولَى عبادت کے قابل نہیں تو پاک ہے میں نے اپنے او برظلم کیا۔

الله تعالی نے ان کی دعا قبول کی اورغم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ

ے نکال کرمیدان میں ڈال دیا اوراس پرایک بیل دارور خت اگادیا۔

حضرت يونس عليه السلام كا في قوم مدوانه مون ك بعد الله تعالى في ان برايك برا اسخت عذاب بهجاء كيان برب قوم في محاكم عنداب آربا بها الله تعالى تو وه سب جنگلول مين آكر الله ساستغفار كرف اور تو به كرف الله تعالى في عذاب دور كرويا.

حضرت یونس علیدالسلام التصے ہوکر دوبار وقوم کے پاس آ کے تو وہ ان کے انتظار میں متھ ، چول کدانھوں نے اپنی آ تھوں سے عذاب و کھولیا تھا داس

لئے سب کے سب ایمان لے آئے ، اور صدیوں تک امن و چین سے دہ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا۔ کہ جولوگ ایمان لائیں گے ان کوخوب رزق دول گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکالیف دور ہوگئیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی بددعا اور ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہوگئی ہی۔

حضرت داؤدعليهالسلام

حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نی گزرے ہیں،
آپ کاذکر قرآن پاک میں کئ جگہ آیا ہے، سودہ مق میں خصوصیت سے
نہایت تفصیل سے ملتا ہے میسورہ پارہ: ۲۳ میں ہے آپ پر آسانی کتاب زبور
نازل ہوئی تھی۔

حفرت موی علیہ السلام کے انقال کے کافی عرصہ بعدی امرائیل کے مرواروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک با دشاہ کی ضرورت ہے، جس کی سرواری ہیں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں ، اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانے ، پہلے انھوں نے انکار کردیا کہ بیدلوگ بردول ہیں جنگ وغیرہ کی خوب جانے ، پہلے انھوں نے انکار کردیا کہ بیدلوگ بردول ہیں جنگ وغیرہ کی خبیں کریں کے ، مگر جب قوم اور سروا، ول کا اصرار بردھا، اور وہ نبیس مائے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور سروا، ول کا اصرار بردھا، اور وہ نبیس مائے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور سروا، ول کا اصرار بردھا، اور وہ نبیس مائے تو اللہ کے نبیل کریں ہے ، مگر جب قوم اور سروا، ول کا اصرار بردھا، اور وہ نبیس مائے تو اللہ کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور سروا، ول کا اصرار بردھا، اور وہ نبیس مائے تو اللہ کے نبیل کے نبیل کریں کے ، مگر جب قوم اور سروا، ول کا اصرار بردھا، اور وہ نبیس مائے تو اللہ کے نبیل کے نبیل کریں کے نبیل کے نبیل کے نبیل کے نبیل کریں کے نبیل کریں کے نبیل کی کا میں کا نبیل کے نبیل ک

مقانوت ایک غریب آوی تضرم دار امیر لوگ طالوت کا نام سنته بی ناراض مو مین اراض می موجد که مرداری اور باوشابت تو بهارای تقاریخ بیب آدی کو کیسے ل گیا؟

حصرت طالوت بزے عالم، عابد، جنگ کے ماہراور بزے بہاورطاقتور آوی منے اس کے اللہ نے اللہ اللہ کو باوشاہ مقرر کیا تھا، اللہ کے نزدیک تو امیر

وغریب سب برابر ہیں اس کے زویک وہی اچھاہے جونیک ہو۔

الموس کو کول کو تسلی کے لئے اس وقت کے نبی نے بی فرمایا تھا کہ حضرت ملاقت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی بیھی ہے کہ تین صندوق میں حضرت موئ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے اسے فرشتے اٹھا کر تمہار ہے بات کے ایک کے بیال کے آئے ، بیال کے آئے میں کے بیتا نچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے ، آئے انھوں نے حضرت طالوت کو اینا باوشاہ بنالیا۔

مرمنیں، مگر وشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہمیں، ہمارے باول جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے، پھراللہ کے علم سے انھوں نے وشمن کوشکست دی۔

حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کواللہ نے حکومت عطاکی اور حکومت بھی ایسی عطاکی کہ انسانوں کے ساتھ بہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما نبردار کردیا ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیافت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہروفت کرتے رہے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری پوری زر ہیں بنائیں، کر یوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال کو کھیں، اورا پی زندگی نیک کا موں پرخرج کریں۔

ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتخان لیا، اس طرح کہ دو آ دمی دیوار پھائد کران کے مکان میں گھیں آئے، جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے انھیں دیکھا تو گھیرا گئے، انھوں نے کہا آپ گھیرا ئیں نہیں، ہم ابنا جھڑا لے کر آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف آئے ہیں میرے اس بھائی کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اب یہ ایک دنبی کو بھی لینا جا ہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کے مہاتھ فیصلہ

آب نے فرمایا کہ جوتم ہے دنی ما مگ رہا ہے اس میں بیزیادتی پر ہے اورا کشر میک ایک دوسرے برزیادتی کرتے ہیں،البتہ جولوگ اللہ برایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے نے جاتے ہیں مگرا سے شریک بہت کم ہوتے ہیں، جب بیلوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے بیمیراامتحان کیا ہے افھوں نے تو بہ کی ، بجد ہے میں گر بڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تعصیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انساف کے ناور اپنی خواہش برنہ چلناور نہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤگے۔

حضرت داؤدعلیہ السلام کے قصے میں ہم کو بیسبق ملتے ہیں۔
(۱) مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے امیر ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کو عالم، طاقتور و بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہئیں، جیسے حضرت طالوت کو غریب آدی تھے، گریہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں، اللہ تعالی نے ان کو بادشاہ بنایا۔

(۲) وخمن سے لڑائی جیتنے کے لئے بیضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، گر ضروری بیہ ہے کہ ہمارااللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا ہم موت ہے نہ ڈریں اور اینے امیر کی اطاعت کریں۔

ہمارے پاک تنی ہی دولت آجائے یہاں تک کہ چرند پرند، بہاڑلوہا سب ہمارے تابع ہوجائے گرجمیں اللہ کوئیں بعول تاجائے دل کی خواہش پرنہ چان جاہئے سب کے ساتھ انصاف کرنا جاہئے۔

### حضرت لقمان عليدالسلام

حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالی نے ان کو اللہ تعالی نے ان کو اللہ تعالی کھی کہ ان کا نام آج تک زعرہ ہے اور قر آن پاک میں بھی ایک صورت کا نام لقمان ہے، اللہ تعالی نے قر آن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

ہم نے لقمان کو تقمندی دی اور کہا کہ ق تعالی کا حق مان، اگر تو اللہ تعالی کا حق مان نا کہ تو اللہ تعالی کا حق مان نا کہ تو کا ہے۔

صغرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند تھیجتیں کیں جن کا اس سورت جی ذکر ہے ان تفیحتوں کا مطلب بیہ۔ انسان سیٹے اللہ تعالی کا شریک کمی کونہ بنانا کہ یوی ناانعمافی ہے۔ ۲:- ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تھے کو پیٹ میں رکھااوراس کے لئے کتنی تکلیفیں اٹھا کیں، مجردو برس تک دودھ پلایا، ہاں اگر تمہمارے ماں باپ بہیں کہ اللہ کاکسی کوشر یک بناؤ تو پھران کا کہنا نہ ماننا، کین ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔

۳:- اے میرے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پھر میں ہو یا آسان وزمین میں کہیں بھی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر پھر میں ہویا آسان وزمین میں کہیں بھی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دےگا۔

۷:- اے میرے بیٹے! نماز پڑھا کراور بھلی بات سکھااور برائی ہے ہے کراور جو تھے پرمصیبت پڑے اس پرصبر کر، بے شک بیہ مت کے کام ہیں۔
۵:- اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلااور زمین پراکڑتا مت چل یعنی غرور نہ کر،اللہ کوائز انے والے اور غرور کرنے والے پندنیں۔
۲:- اور چل مسے کی چال،اور نیجی کرائی آواز بے شک بری آواز گرموں

کی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تقییحتیں کیں وہ ہم سب کے لئے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک سمی کونہ کریں اس کا مطلب سیہ ہے کہ ہم یقین کرلیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔

مال باپ كاكبنامانيس-

اگرجم ذرہ برابر بھی نیکی یابرائی کریں گے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز حاضر کردے گا، اس لئے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے اور برائیوں سے بچتا چاہئے تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا بلہ بھاری رہے، نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں ، اور بری بات سے مع کریں،

اورنیک بات سجمان اور بری بات کورو کنے میں ہم کو یکی تکلیف برداشت کرنی پر ساتواں برمبر کریں کہ بدیوی ہمت کا کام ہے۔

غرورند کیا کریں کہ بیالڈرکو بہت نالیندہے۔ او نجی آوازے ند بولا کریں کہ گدھے کی آوازے مشاہہے۔ ان مب باتوں کواپنے دل جی پٹھالو۔

### حضرت سليمان عليدالسلام

حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جیٹے تھے جن کا قصدتم بہلے من محکے ہو، قرآن پاک جن آپ کاذکر سور د کھر د، سور د انعام، سور د انہیار بسور د کمل بسور دُسیا، اور سور دُسی جی ہے۔

اللہ تعالی نے آپ کوجی نبوت اور بادشاہت دونوں عطاکی تھی انسانوں کے علاوہ جن، ہوا، اور جانور ہجی آپ کے تالع کردیے تھے۔ آپ ان سب ک برای جی سجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانہ جن بنی اسرائیل کو بہت بردائی حاصل ہوئی جواس سے پہلے بھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد جس شخول رہے تھے، ان کو دنیا کی بردی سے بوی چزبھی اللہ کی یاد سے قاطل نہیں کر سی کے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بری سے بوی چزبھی اللہ کی یاد سے قاطل نہیں کر سی کے دیکھتے دیم کے قصر کی تماز کو در ہوگئی، آپ نے ان کو دیم طالع اور ان کی چذا لیاں اور کرد جس کا شاکہ در ہوگئے تھے۔ ان کے دیم کھتے دیم کھتے دیم کے قصر کی تماز کو در ہوگئی، آپ نے ان کو دیم طالع اور ان کی چذا لیاں اور کرد جس کا ان اور الی جن کی جس کی دیا جائے۔

ایک دفعد کا ذکر ہے آپ اپن او جول کے ساتھ تشریف لے جارہ سے علتے جلتے قدونیوں کی دادی میں باہو نیج ، ایک جوزی نے کہا اسے اسپے گھرول سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کوسید معےراستہ سے روک ویا ہے۔ مربدنے بیان خم کیاتو آپ نے اس ملکہ کے نام خطویا۔

اللدكے نام سے شروع كرتا موں جو بہت بروا مبربان نهايت رحم كرنے والا ہے۔ہم سے سرشی نہ کرواور فرما نبردار ہوکر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔اور فرمایا کماسے سبا کی ملکہ کے یاس لے جاؤ پھرد یکھووہاں سے کیا جواب ملاہے؟ سبای ملکے نے جس کانام بلقیس تھا، یہ خطابے درباریوں کو پڑھ کرسنایا، اوران سے ہوچھا کہ ماس کی بابت کیا کہتے ہو؟ سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہم برے طاقت والے اور بردے اور نے والے بیں ، ویسے آپ کوا متیارہ جوظم دیں ، ملك نے كہا! بادشاہ جب كسى شهر ميں داخل موتے ہيں تواسے تياہ وبر بادكرد يے ہيں اورایای بیای کریں مے میں ان کے پاس کھ تھے بھیج کرو محمق ہول کہ میرے

ا پلی کیا جواب لاتے ہیں؟ جب اپلی تخفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تخفی تم ہی کومبارک ہوں تم انھیں واپس لےجاؤ۔

جب المیکی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیس کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے گئی ، المیکی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپ دربار والوں کو تھم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو، ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جا کیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، گرایک محض اور کہ جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ کھے جھکنے سے پہلے جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ کھے جھکنے سے پہلے جس کواللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آ کھے جھکنے سے پہلے میں ایک آ تا ہے جہاں کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے فر مایا کہ میر سے اللہ کا متحان ہے کہ میں اس کا شکر اوا کرتا ہوں یا نہیں۔

بہر حال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آگئی تو اس سے
پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے، بلقیس نے جواب دیا بیتو بالکل ویسا ہی ہو اور جم تو پہلے ہی آپ کی شان وشوکت اور قوت وطاقت کو جانے تھے، اور آپ کو مان سے بھے، جس چیز کو بیاللہ کے سوا پوجتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان سے سے بیتی کی مثل

کے یاس آنے سے دوک رکھاتھا۔

پربلقیس نے میں جانے کو کہا گیا جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کل دیکھا جو شخصے کا بنا ہوا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہو بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لئے اپنے پائینچے اور انھا لئے اور انجی دونوں پنڈلیاں کھولدیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا میک ہیں۔ جس میں شیسے جڑے ہوئے ہیں۔

غرض جب بلقيس كواي ندب كى غلطى معلوم بوكى تو يكاراتفى ،اك

40

الله! میں نے جواتن مدت تک سورج کی بوجا کی،اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو بوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے یا لئے دالے پرایمان لاتی ہوں۔

حفرت سلیمان علیہ السلام استے بڑے ہی اور استے بڑے بادشاہ سے کہ انسان، جن، پرندے، اور ہواسب ان کے تابع سے، گرآ پ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے سے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے سے، ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے بس یہی ان کی زندگی تھی۔ عبادت الہی اور خدمیت خلق

#### حضرت ذكرياعليهالسلام

حفرت زکر یاعلیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے،
آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی مگر پھر بھی ان میں تیک
لوگ بھی تھے، اور ایسی عور تیں بھی تھیں جواولا دکودین کے لئے وقف کردی تھیں
اور ان سے دنیا کا کام نہ لیا جاتا تھا۔

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اللہ تعانی سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ!

میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں ، سر بڑھا ہے سے سفید ہوگیا ہے ، میں تجھ سے دعا

کرکے بھی ناکام نہیں رہا ، میری بیوی با نجھ ہے ، اور مجھے اپنے بھائی بندوں سے

ڈر ہے ، پس تو مجھے نیک وارث عطا کر ، جومیر ااور یعقوب کی اولا و کا وارث ہو،

اس کو ہردلعزیز بنا اور مجھے اکیلانہ چھوڑ۔

ایک روز حفرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انھیں آواز

آدم ہے جمر مان ہے ہیں اور صاب کی خوشخری دیتا ہے، بیاللہ کے حکم کی تقریب کے بیدا ہونے کی خوشخری دیتا ہے، بیاللہ کے حکم کی تقریب کرے گا، آپ نے بیخوشخری می تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرسان کے کہا ہوں اور میری بیوی بانچھ ہے، جواب ہمارے لئے تمام باتیں آسان ہیں۔

حفرت ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میر سے اطمینان کے لئے کا نشانی مقرر کرد ہیجئے ، تھم ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشارے کے سواہا تم انشانی مقرر کرد ہیجئے ، تھم ہوا کہ تم لوگوں سے تین دن تک اشاد کرو، آپ اپ ججر سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انھیں تھم دیا کہ میجی وشام اللہ کی پاک ہیاں کرتے رہیں ، اللہ میاں نے انکی ہوی کو اچھا کر دیا اور بچی علیہ السلام پیدا ہوگئے۔ مصرت بچی علیہ السلام کو اللہ تعالی کا تھم تھا کہ وہ تو رہت پرخوب اچھ طرح ممل کریں ، ابھی حضرت بچی علیہ السلام نے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو طائی بختی ، دم دلی اور پاکیزگی عطاکی ، وہ پر ہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے وانائی بخشی ، دم دلی اور پاکیزگی عطاکی ، وہ پر ہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے ، وہ سرکش اور نافر مان نہ تھے۔

حفرت کی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب رہے ہے کہ 'جس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن مرے اور جس روز زندہ ہوکرا تھائے جا کیں گے، ان پر اللہ کی سلامتی اور امان ہو، بیلوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے امید اور ڈر سے اللہ کو پکارتے تھے اور اس کے قابری کرتے تھے۔ آھے۔ آھے۔ آھے۔ آھے۔

حضرت مریم علیماالسلام قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر کی جگه آیا ہے ،خصوصا سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کے بیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ ہے منت مانی کہ میرے ہاں اولا دہوگی تو اس ہے دنیا کا کوئی کام نہلوں گی اور اے اللہ تعالی کی نذر کروں گی تا کہ تمام عمر عباوت النی کرتارہے، مگر جب الا کے ی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو آپ کی والدہ کو بہت ریج ہوا کہ اب میں اپنی منت کیسے بوری کروں؟ میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے گرالتد تعالی نے انھیں قبول كيا،آپ كى والده نے كہا كەميں ان كانام مريم ركھتى مون، اوراس كواوراس كى اولا د کوشیطانِ مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ،ان کوحضرت زکریا کی تگرانی میں دیدیا گیا، په ہروفت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں،اللہ تعالیٰان کو بےموسم پھل کھانے کو دیتا،حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے اوران کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے کہیہ چیزیں تمہارے ماس کہاں ہے آئیں، حضرت مریم جواب دیتیں کہ بیہ سبالله تعالی کی طرف ہے ہوہ جے جا ہتا ہے بے صاب رزق دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اینے لوگوں سے پردہ کرکے الگ پورب رخ ایک جگہ جابیٹھیں، اللہ پاک نے جریل کوان کے پاس بھیجا، وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے، حضرت مریم نے غیر آ دمی کو دیکھا تو ایکار اٹھیں،اگرتم نیک آ دمی ہوتو میں پناہ مانگتی ہوں۔فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ محیں پاک لڑکا دوں،اس کا نام سے ہوگا،وہ ونیا اور آخرت میں معزو اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ جھولے میں اور بڑا ہوکرلوگوں ہے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا، حضرت مریم نے کہا: میرے ہاں لڑکا کیسے ہوسکتا ہے؟ مجھے کسی آ دمی نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، الله کی طرف سے جواب ملا کہ ایہا ہو کر

رہےگاہم اس کولوگوں کے لئے نشانی بنا ئیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعے قرار دیں گے۔ اس کو کتاب، عقل اور وا نائی ، تو رات اور انجیل کی تعلیم ذیں گے ، اور اسے بی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے ، اس کے بعد جبر کیل نے ان کے گریبان میں چھونک مار دی جس سے حضرت مریم کوحمل ہوگیا، وہ دور ایک مکان میں چلی گئی، انھیں در دہوا، اور وہ اس در دی وجہ سے مجود کے ایک درخت کے بینی باقی کئیں، اور انھیں آ واز آئی کہ تو نم نہ کر، رب نے تیرے پاس بانی کا چشمہ بہا دیا ہے، اور مجود کی جز کی کر کر اپنی طرف ہلا تجھ پر کی کی مجود میں گریزیں گی، تو مجود میں کر بڑیں گی، تو مجود میں کھنا ور چھے تو کہد دینا کہ میں نے رب کے لئے روزے کی منت آدی کو اس کرتا و کھے تو کہد دینا کہ میں نے رب کے لئے روزے کی منت مانی ہے، اس لئے میں کس سے بات نہ کروں گی۔

حفرت مریم اپنے بچکو لے کرقوم کے پاس آئیں تو انھوں نے دیکھ کرکہا کہ تو نے بہت براکام کیا، تیراباپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی بد چلن نہ تھا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، گران لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بیجے سے کس طرح بات کریں۔

بچہ بول اٹھا! میں اللہ کا بندہ ہوں ، اس نے جھے کتاب دی ہے، نی بنایا ہے، جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روز ہے کا تھم دیا ہے، اپنی مال کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے سرکش اور بدبخت بیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، جس روز بیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں۔

الله پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تصیبی مریم کے بیٹے،جس میں جھڑ تے ہیں،اللہ ایمانہیں کہ اولا در کھے، وہ پاک ذات ہے جب کوئی کام سرنا چاہتا ہے تو بھی کہتا ہے اس کوکہ'' ہوجا'' وہ ہوجا تا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اللہ تعالی نے اس کوافتر ار (جموف اور بہتان) قرار دیا اور جو تھیک بات تھی وہ تنادی۔

حضرت عيسى عليهالسلام

حضرت مرمیم کے بیان میں آپ کو بتایا جا پکا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے کھم سے ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو بجبی میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے با تیں کیں، یہ آپ کا مجز ہ تھا، اللہ پاک نے آپ کو نی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں قوریت کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا اور توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اسکی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے، اللہ تعالی نے آپ کو بڑے برے بچڑ رے عطاء کئے تا کہ لوگ ان کود کھے کرائیان لے آئیں۔
آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندکی شکل بناتا ہوں، آپ موردے کو زندہ کرتا ہوں، جو بچھتم کھاتے ہواور جو بچھتم اپنے گھروں میں جمح رکھتے ہو تھیں بتا دیتا ہوں، میں قورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کردی گئی تھیں آنھیں تمہارے لئے طال کرتا ہوں، شرح ہمارے پاس رب کرام کردی گئی تھیں آنھیں تمہارے لئے طال کرتا ہوں، شرح تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کرآیا ہوں، تمھیں ایک رسول کی خوشخری دیتا ہوں جو میرے بعد کی نشانیاں لے کرآیا ہوں، تمھیں ایک رسول کی خوشخری دیتا ہوں جو میرے بعد

آئے گا،ان کانام 'احمد '' ہوگا۔ ابتم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو،اوراللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام پر جولوگ ان زندگی میں ایمان لائے انمیں حواری کہتے ہیں، انموں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسان سے خوان اتارے، آپ نے فر مایا ایسے سوالات مت کرو، گر انھوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان جا ہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی۔اے میرے رب! ہم پر آسان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچپلوں کے لئے عید ہو، اور تیری ایک نشانی ،اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کوتم پراتاروں گا، کیکن اگراس کے بعدتم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت بخت سر ادوں گا۔

حفرت عیمی بی اسرائیل کونفیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مار نے کی تدبیر یں شروع کردیں، اس وقت اللہ تعالی نے حضرت عیمی سے فر مایا، میں پہلے بچھے اپی طرف بلند کروں گا پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، جولوگ تیری بات مان لیس سے آخیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

وشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر میٹھی کہ حضرت عیمی اوران کی والدہ حضرت مریم کوایک اونجی جگہ دے دی جور ہے کے قابل تھی۔

وہ یہودی بڑے بے حیاتھ جھوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا،اور پھر بیکہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسی بن مریم کوئل کیا ہے،اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ان کونہ کی نے ٹل کیا اور نہ سولی پر چڑ ھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی طرف اٹھالیا۔

حضرت عینی علیہ السلام تمام عمرا پی توم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ،اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لیے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی محمراہ ہو گئے اور کہنے گئے کہ حضرت عینی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں ، اور یوں اور کون

كمن كل فدا عن بن

(۱) ایک اللہ تعالیٰ (۲) ایک معنرت جریملْ (۳) ایک عیسیٰ مسے۔ یبودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنالیا، یاان کو خدا کا مرحبہ دیدیا کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدانہ بنالیں اس لئے کلمہ کہ دوم میں مسلمانوں کو سکما دیا تھیا:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَمُولُهُ ليعنى مِن كوابى ويتابول كهالله كيسواكونى عبادت كالأن فيس اور سوابى ويتابول كمرصلى الله عليه وسلم الله كے بند ساوراس كے رسول بيں۔

## اصحاب كهف

اصحاب کہف کے معنی غاروا لے کے ہیں، یہ چند ہے مؤمن نو جوان بھی کا دوا لے کے ہیں، یہ چند ہے مؤمن نو جوان بھی کا قصہ ہے جس کوقر آن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔

آج سے سیڑوں برس پہلے کی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا، وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پو جا کا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پو جا کا تھم دیتا تھا، جو ایسانہیں کرتا اس کو سخت سزا کیں دیتا، ان کی سلطنت میں پھونو جوان دیتا تھا، جو ایسانہیں کرتا اس کو سخت سزا کی دیتا، ان کی سلطنت میں پھونو جوان بھی جن کی تعداد تقریباً ساست تھی، اللہ نے ان کوسید حارات دکھایا، یہ اللہ کو مانتے بیا در بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے، ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کوا گرخبر ہوگئی تو قتل کر اد سے گا، کیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی موت کھر کر بادشاہ کو خبر ہیرو نج علی باد کے غار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج علی، اور اللہ کی تعریف ساتھ جلا گیا۔

بادشاہ کو خبر ہیرو نج علی اور کے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ بادشاہ کو خبر ہیرو نج علی باد کے خار میں جا کر چھپ کئے، ان کے ساتھ جلا گیا۔

الوصليشز ديوبز

جب کوئی مخص اللّٰہ کا ہوجا تا ہے تو اللّٰہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، جب پی غارمیں پہو نیچ تو اللہ تعالی نے ان کوسلا دیا اور کتاغار کے منہ پر بیٹھ گیا،اس کو بھی الله تعالى في سلاديا، الله تعالى في الى نشانى اورلوكوں كوائي قدرت دكھانے كے کئے تین سونوسال تک سلائے رکھااس عرصہ میں پیتنبیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل کیالوگ بدل گئے۔ تین سونوسال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کوتھوڑی درے لئے جگایا ان کوالیا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے،انھوں نے دیکھا کہ سب چیزیں ای طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے، کتا بھی ای عار کے منھ پر بیٹا تھا،ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انھوں نے اپنے چندساتھیوں کو سکے دیئے کہ حصب چھیا کرکسی طرح بازار جا کر پچھکھانا لے آئیں، جب بیرانقی بازار گئة و ہال کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی ، دوکان پر پیو نچے ، کھاناخریدا، جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ میسکہ فلاں بادشاہ کے دفت کا ہے، جس کومرے ہوئے كى سو برى مو كئے، لوگوں كوشك كزرا كەكبىل كوئى خزاندتوان كو ہاتھ نبيل لگا،اور آ ہتہ آ ہت ہی بات اس وقت کے بادشاہ کو پیونج میں میہ بادشاہ بہت ایما ندارتھا اور الله کواورروز قیامت کو مانتا تھا،اس نے ان الرکوں کوایے در بار میں بلایا اور سارا قصدسنا، بادشاه کواور حاضرین کوبہت تعجب ہوا، بادشاه مع در باریوں کے اس عارتك آئے، انھوں نے ان لڑكوں كوسوتا ہواد يكھا ان كى آئكھيں كملى ہوئى تھيں مرجم سورے تھ، بادشاہ اوران کے درباریوں برایک وحشت طاری ہوگئ اور واليس علي آئے، يدائے جو كھانا لينے آئے تھے غار ميں داخل ہوتے عى اپ ساتھیوں کے ساتھ ل کرسو گئے۔

بادشاہ اور ان کے در باریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بری طاقت اور قدرت والا ہے، مرنے کے بعدوہ ای طرح زندہ کرے گا، جس طرح ان غار

والوں کو کیا ہے ویالگ ای غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔

الله تعالى في ال واقعم عيد مم كو بتاياكم وه اين مان والول كى حا المت كرتا ب، ملا لمول سے نجات كى اليى صورتيں پيدا كرويتا ہے جوكسى انسان ے وہم وگمان میں بھی نہیں آئے تیں۔ہم کو یہ بھی سبق ماتا ہے کہ جس محض میں اللہ تعالیٰ کی مبت پیدا ہوجاتی ہے وہ کی بڑے ہے بڑے بادشاوے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آیئے! ہم سب بھی اللہ ہے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام ای ہے ہوتا ہے اور جو پکھے ہوتا ہے اور جو پکھے ہم دیما میں اچھایا برا کام کریں ہے، قیامت کے روز ہم کواس کابدلہ طے گا۔

## حصرت محرمصطفط مياللهاتيل

حضرت عيسى العلفان المحلفان العلفان العلفان المحالات حضرت عیسی علیدالسلام کا ذکر پہلے من میکے ہوانھوں نے ہمی اپنی قوم ے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گاان کا نام احسد ہوگا ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام كو جب الله في آسان يرزنده اشاليا تواس ك بعد ويره صوسال تك عیمائی اوهر أدهر بعظمت رہے اور آپس میں لاتے رہے، ان کے عالموں نے حضرت عیسی علیدالسلام کی تعلیمات کواکشا کیا، اس کا نام انجیل مقدس ہے، بیہ تعداد میں ہزاروں پہو کچے چکی تھیں ،اس وجہ ہے عیسائیوں میں بڑا جھکڑا ہوا کہ کون ی انجیل سیح ہے، آ فرسب نے انگاق کر کے سب کتابیں جلاویں، صرف عار ہاتی رہے ویں ان کانام ہے۔

(١) متى (٢) يوحنا (٣) لوقه (٨) مرقس -بیرجاروں ان کے بعثے کرنے و اس کے نام سے مشہور ہیں ، مگر پیریات آج کک طے نہ ہوگی کہ اس میں کون کی کتاب اصل انجیل مقدس ہے۔
فرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر وشرک اور
جہالت مجیل کئی، لوگ پھر بت پرسی میں جٹلا ہو گئے، آ دی، آ دی کا دشن ہو گیا،
شراب، جواج کی، اور اللہ تعالی کو بھول گئے اللہ تعالی کو پھرا پی خلوق پرجم آیا، وہ بڑا
میں پھیل گئے، اور اللہ تعالی کو بھول گئے اللہ تعالی کو پھرا پی خلوق پرجم آیا، وہ بڑا
رطن اور رجیم ہے اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لئے ، اور لوگوں کو شیطان
کے پنچ سے نکال کر اللہ کاسید ھا راستہ بتانے کے لئے اپنے بیارے مبیب احمد
مجتبی بھیر مصطفیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معظمہ جس بید افر مایا۔

### ازولادت تانبؤت

آپ ملی اللہ علیہ وسلم ۱۱ رہے الا ول کو کہ معظمہ جس پیدا ہوئے آپ ک والد وکانام آ منداور آپ کے والد واجد کانام عبداللہ تھا، جوآپ کی پیدائش ہے دو واجہ لی بیدائش ہے دو واجہ لی بیدائش ہے دو وہ بی بی بیدائش ہے دو وہ بی بی بی فر اندوں نے آپ کی مربی ورش فر اند جس عرب جس دستور تھا کہ شریف کھر انوں کے بی در بیا توں جس پرورش پاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون صلیمہ پرورش کے لئے لئے کئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھسال تک وائی صلیمہ کیاس ہے، آپ سال بحر جس دومرتبہ والدہ سے ملئے آتے، اس کے بعد والدہ بیاس ہوگیا، والد پہلے بی فوت ہو تھے، مہر بیان وادا عبد المطلب نے جن کو اپ ہوگیا، والد پہلے بی فوت ہو تھے تھے، مہر بیان وادا عبد المطلب نے جن کو اپ بی دورش اپ و حد مدلی، خدا کی شان کی وادا کا سا بی بی زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا اور والدہ کے دو سال کے بعد دادا کا سا بی بھی س

ے اٹھ گیا، اس وقت حضوراً ٹھ برس کے تھے، دادا کے انقال کے بعد حضور کے بچا ہوطالب نے اپنی سر پری میں لے لیا، چپا کوا ہے بجتیج سے بے حدمجت تھی اور بیوں سے ذیادہ چا ہے۔

### وکی

عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی ،جیسا کہ پہلے بتایا جا چکااس کو حضور صلی الله علیه وسلم نے انھیں لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی ، اور آپ کا المنابيسنامانا جلنا أنحى لوكول سے تھا، تمرآب نے كسى كى كندى عادت نبيس لى، آپ كے ہركام ميں مفائى ستمرائى يائى جاتى تھى۔آپ كى ديانت سيائى اور ياكيزكى كى شہرت ہوتی چلی می ،اورلوگ آپ کوصادق اورامن کبکر پکارنے لکے جبآپ بھیں <sup>70</sup>سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی جو بوہ تھی۔ حضور الله عليه وسلم تجارت كامال كيرعرب كمختلف ملكون من جات، وبال بھی آ پ کوامین اور صادق کہد کر بکارا جاتا، مکدمعظمہ کے تین میل کے قاصلے پر بهار من ایک غارتها، جس کوغار حرا کہتے ہیں، حضور صلی الله علیه وسلم کئی کی روز کا کھانالے کراس غار میں چلے جاتے ،اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوج بیار مل وقت گذارتے ، رمضان المبارک کامبینہ تھا اور آپ کی عمر چالیس برس کی ہو چی تھی،آب معمول کے مطابق غار حرامی مشغول تھے،اجا تک حضرت جرئل عليه السلام تشريف لائے اور قرآن ياك كى بيات يتين بر حكر شنائي -

اِفْرَأْ بِالْسِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اِفْرَأُ وَ رَبُّكَ الْإِنْسَانَ مَالُمْ يَعْلَمْ.

( مورة العلق ب: ٢٠ أيت: ١)

قوم کودین وایمان کی دعوت

غارحرا میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور تھم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیر ھاراستہ بتا ئیں ، یہ کام آسان نہیں تھا، اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کا نپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے ، حضرت خدیجہ نے آپ کو سلی دی اور کہا: میرے آتا آپ پریشان نہ ہوں ، اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کو بھی خوف ورنج میں نہیں ڈالےگا۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عمم کے مطابق سب سے پہلے اپ قر بی رشتہ داروں اور گہر ہے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا'' فُو لُوْ الَالله وَ بَی رشتہ داروں اور گہر ہے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا'' فُو لُوْ الَالله وَ الله کا کہ بہلے تبایا جا چکا ہے اس زمانہ میں عرب میں بت پرتی کا زور تھا، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں بے شار بت رکھے تھے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے، سب سے پہلے حضر ت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضر ت علی کرم اللہ وجہ آپ کے چیا زاد بھائی، حضر ت زید بن حارث آپ کے آزاد کئے ہوئے غلام اور حضر ت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہر ہے دوست تھے ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے گئے۔

ہارے بیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بوک بوی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں ،اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے

بیارے نی کوسلی دیتار ہااور ہدایت فرما تار ہا کہاس طرح کرو۔

آ پ سلی الله علیہ وسلم کی سلی کے لئے اور قوم کی عبرت کیلئے پہلے نبیول کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کا میاب رہیں ،اور جنھوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست ونا بود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بردی سز اللے گی۔

یہ قصیم سب کوسنائے جاچکے ہیں اب ہم قر آن پاک سے صرف چند واقعات لکھتے ہیں، کہ ہمارے بیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے، اور قوم کیا جواب دیتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْ ا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (موره القرة بِالسَّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (موره القرة بِالسَّفَةَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (موره القرة بِالسَّفَةَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ (موره القرة بِالسَّفَةَاءُ وَلَا يَتِهُا)

قسو جمعة: اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ،سنو الیکن وہی ہیں بے وقوف پرنہیں جانتے۔

وقال الله ينن كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ نَ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اخَرُوْنَ. (مورة الفرقان بِ١٨ آيت؟)

اور کافر کہتے ہیں کہ (قرآن) من گھڑت باتیں ہیں جواس نے بنالی ہیں،اورلوگوں نے ان کی مدد کی ہے

الله پاک اس کاجواب دینے ہوئے فرماتے ہیں۔ فَقَدْ جَآءُ وْ ظُلْماً وَّزُوْراً وَقَالُوْا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا فَهِیَ تُملىٰ عليه بكرة واصيلاً. (سورة الفرقان: ياره ١٨ ارت ٥٠١٠)

قرجمة: بيلوگ ايما كہنے ميں ظلم اور جھوٹ پراتر آئے ہيں اور كہتے ہيں كہ يہ بہلے لوگوں كى كہانياں ہيں جن كواس نے لكھ ركھا ہے اور وہ صبح وشام اس كو پڑھ پڑھ كرسنائی جاتی ہيں۔

پھراللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے بیفر ماتے ہیں:

قُـلُ انْـزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السَّرَّ في السَّمُواتِ والارضِ انَّهُ كَانَ غَفُوْراً رحيماً (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٦)

قسو جعة: كهددوكداس في اتارائ جوآسانون اورزمين كى پوشيده باتون كو جانتائ بيشده باتون كو جانتائ بيده بان م

وَقَالُوْ ا مَا لِهِاذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي الْاسْوَاقِ لَوْلَا أُنْوِلَ اللَّهِ مَلَكُ فَيكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرَا (سورة الفرقان ب ١٨ آيت ٧) قوجهه: اور كَبْحَ بْيل كه يُدِيرا بَيْم بر م كه كمانا كها تا م اور بازارول بس چانا كهرتا م اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر ما تحد فرشته كول نبيل نازل كيا گيا كه اس كر من كور جناد

اَوْ يُسْلَقَى اِلَيْهِ كُنْزُ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّلِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اِلّا رَجُلاً مَسْحُور الرسورة الفرقان، ب ١٦ آيت ^)

قد جمه: يااس كي طرف (آسان) عن شخر النها تاراجا تاياس كاكونى باغ بوتا كداس مين سي كيفايا كرتا اور ظالم كهتم بين كرتم تو ايك جادووه محص كى پيروى كرتے بوجس برجادوكيا بوا ہے۔

الله تعالى جواب وسيط موسة فرمات بير-أنظر كيف ضرَبُوا لَكَ الْآمْنَالَ فَصَلَّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً تَبْرَكَ الَّذِي اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْراً. (سورة الفرقان ب١٨ آيت ٩)

قسو جسه: (ایے پغیبر) دیکھویہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی ہاتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور راستہ بیں پاسکتے وہ خدا بابر کت ہے، جواگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر بنادے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں ۔ نیز تمہارے لئے کل بنادے۔

وَقَالَ الَّـٰذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا ٱنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةُ اَوْنَرِی رَبَّنَا. (سورة الفرقان پ ۱۸ آیت ۲۱)

ترجمہ: اور جولوگ ہم سے ملنے کی امید ہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کئے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگارکود کھے لیں۔

تم نے دیکھا کہ جارے بیارے نئی نے اس دین کو پھیلانے کی خاطر کیسی کیسی کلیفیں اٹھا ئیں ،آپ نے صبر سے کام لیا،اور جمت نہیں ہاری۔

## معراج

الله پاک نے ہادے ہیادے نی سلطی کو بیت المقد اور آسانوں کی راتوں دات سرکرائی جے معراج کہتے ہیں قرآن شریف میں تم پڑھوگ۔

بیسیم الله الرّ خعن الرّ جیم سُبْحان الّذِی اُسُری بِعَبْدِهٖ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَلَی الَّذِی الْرَیٰ الْمُنْ حَوْلَهُ لِنُویَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَلَی الَّذِی الرّ کُنا حَوْلَهُ لِنُویَهُ مِنَ النِّیا اِنَّهُ هُو السّمِیعُ الْبَصِیرُ۔ (سورهٔ نی اسرائیل، پها، آیت ا،)

قد جمه - شروع الله کے نام سے جو برام ہم بان نہایت رحم والا ہے، پاک قد حصه - شروع الله کے نام سے جو برام ہم بان نہایت رحم والا ہے، پاک ذات ہے جو لے گیا اینے بندے کوراتوں دات ادب والی مجد سے مجدافعیٰ ذات ہے جو لے گیا اینے بندے کوراتوں دات ادب والی مجد سے مجدافعیٰ

تک جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کواپنی قدرت کے نمونے وہی سنتاد یکھا ہے۔

ایک رات جب کہ آپ مور ہے تھے حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کاسینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بحردی آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کوسوار کیا گیا حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ کو بہت گیا حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی راستے میں آپ تھا، آپ کو بہت سے بجائیات دکھائے گئے براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا، آپ کو بہت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مجد اقضی میں آپ امام ہنے اور آپ کے کوبیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مجد اقضی میں آپ امام ہنے اور آپ کے بعد چھے تمام انبیار نے نماز پڑھی، پھر تمام انبیار سے ملاقات کرائی گئی اس کے بعد آسان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دومرے آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر کی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو آسان پر تشریف لے گئے، ہر آسان پر کی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کو سمدرة المنتی کی طرف بلند کیا گیا اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے سمدرة المنتی کی طرف بلند کیا گیا اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے

وَلَقَدْرَأَاهُ نَزْلَةُ أُخْرِيٰ عِندَسِدْرَةِالمُنتَهيٰ

قو جعة: س نے جرئیل علیہ السلام کودوسری بارسدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا۔
یبال تک کہ ایک مقام پر پہو نچ، پھر حضرت جرئیل تھہر گئے ہمارے
پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کوچھوڑتا
ہے، انھوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بردھوں تو نور سے جل جا وی ،
پھر آپ کونور سے پیوست کردیا گیا اور ستر ہزار جاب طے کرائے گئے یہاں تک
کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آ ہٹ قطع ہوگئی یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک
پہو نچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت
کے لئے تخفے دیئے گئے دہ یہ ہیں۔

۱- پانچ نمازین فرض کی گئیں۔

٢- سورهُ بقره كا آخرى ركوع ديا گيا-

۳- جو محض آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ تھبرائے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔

۳- اور بیجی وعدہ ہوا کہ جو تخص نیکی کاارادہ کرے اوراس کوکرنے نہ پائے تو اس کی ایک نیکی کا ارادہ کر اس کو کرلیا تو کم از کم دس تھے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو تخص بدی کا ارادہ کرے اور پھراس کو نہ کر نے تو وہ بالکل نہ کھی جائے گی اورا گراس کو کر لے تو ایک ہی ہوئے گی۔ جائے گی اورا گراس کو کر لے تو ایک ہی بدی کھی جائے گی۔

### أبجرت

جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے گئے تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس اس کو جرت کی اجازت عطا فرمائی، اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا مروع کیا، ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی بیرائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آوئی منتخب ہواور سب جمع ہوکردات کو محرک مکان پرجا کر محرصلی اللہ علیہ وسلم کوئل کردیں، محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لئے فون بہا پرراضی ہوجا کیں گے، اللہ تعالیٰ نے آب کواس مشورہ سے آگاہ کردیا اور حکم دیا کہ مدیدہ جرت کر جا کیں آپ شب کو گھر میں سے کہ کفار نے دروازہ جا کھر لیا، آپ امانتیں حضرت علیٰ کے سپر دکر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کی کونظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدین گوساتھ لیا اور غار توریش جاچھے، کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غارتک جاچھے، کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غارتک

了了一大學學 記

ابوب بلييشز ديوبنر

پہونچ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غارکے منع پرجالا بنادیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آکے غارمیں انڈے دیے شروع کردیئے، جب کفار نے دیکھا تو کہنے گئے کہ آگر کوئی آ دمی اس میں جاتا تو سیمکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غارمیں نہ ٹھہرتا، اسی غار کے تعلق قرآن یا کے میں اس طرح آیا ہے۔

اِلَّا تَسْسُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ اِذْ الْحَرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ثَانِيَ اللهُ وَذُا الْحَرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ثَانِيَ اللهُ مَعَنَا. ثُنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْعَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا.

(سورهالتوبة )پاا آيت ۲۸)

قوجعة: اگرتم لوگ رسول الله عليه وسلم كى مددنه كرو گيتو الله تعالى آپ كى مدداس وقت كرے گا جب كه آپ كو كافروں نے جلا وطن كرديا جب كه دو آ دميوں ميں ايك آپ تھے، جس وقت دونوں غار ميں تھے جب كه آپ ہمدردى سے فرمار ہے تھے كئم نه كرو بے شك الله ہمار سے ساتھ ہے۔

آب صلی الله علیہ وسلم تین دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف تشریف کے وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھی تھیں۔

## غ وه بدر

آپ سلی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال دوماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قال شروع کیا، چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی، منورہ آنے کے ڈیڑھ سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، رمضان میں آپ نے جبرش کہ مکہ کے قریش کا فروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جارہا ہے، آپ

تین سوتیرہ صحابہ کو لے اس کورو کئے چلے، یہ خبر مکہ پہونجی، کفار قریش ایک ہزار مسلح آ دمی لے کرروانہ ہو گئے، قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جاپہو نچا اور بدر کے مقام پران ایک ہزار مسلح کفار سے نین سوتیرہ بے سروسامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور کا فرقتی ہوئے اور قید ہوئے، سورہ انفال میں بیقصہ بیان گیا ہے، اس میں سے چند آ بیتی بیریں۔

وَإِذْ يَعِدِكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقْطَعَ ذَاتِ الشَّوْرَيْنَ. (سورة انفال به آيت )

قوجمة: اوراس وقت كويادكروجب خداتم سے وعده كرتا تھا كه دوگروہوں ميں سے ايك گروه تمہاارا ہوجائے گا اورتم چاہتے تھے كہ جوقا فلہ بے شوكت (ليمنى بے ہتھيار) ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ چاہتا تھا كہ اپنے فرمان سے ق كو قائم ركھا وركا فرول كى جڑكائے دے۔

لِيُحِقَّ الْمَجْرِمُوْنَ اِذْ لَيُحِقَّ الْمَحْقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ اِذْ تَسْتَغِيْشُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدِّكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ. (سورة انفال: ياره ٩ آيت: ٨)

قسر جسمة: تاكه تي كوتي اورجموك كوجموك كردے كومشرك ناخق بى ہوں جب تم اپنے پروردگار سے فرياد كرتے تھے تو اس نے تمہارى دعا قبول كرلى، ہم ہزاد فرشتوں سے جوايك دوسرے كے بيجھے آتے رہيں گے تمہارى مددكريں گے۔ برافرشتوں سے جوايك دوسرے كے بيجھے آتے رہيں گے تمہارى مددكريں گے۔ اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَتَبَتُوْ اللَّذِيْنَ الْمَنُوْا.

(سوره انفال پ٩ آيت١١)

توجعة: جبتمهارايروردگارفرشتون كوارشادفرما تأتها كهين تمهار يساته

ہوں ہتم مومنوں کوسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔

سَالُقِی فِی قَلُوْبِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْ الرَّغْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنِاقِ وَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنِاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَرَسُوْلَهُ وَرَسُوْلَهُ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ذَلِکُمْ فَذُوْقُوهُ وَانَّ لِلْكَفِرِیْنَ عَذَابَ النَّا وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ذَلِکُمْ فَذُوْقُوهُ وَانَّ لِلْكَفِرِیْنَ عَذَابَ النَّارِ (موره الانفال پاره ۱۹ سَت ۱۲)

قرجمة: میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سراڑا دوان کا پور پور مار کرتوڑ دویہ (سزا) اس لئے دی گئی کہ انھوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذا ب دینے والا ہے، یہ مزہ تو یہاں چکھواور کافروں کے لئے دوز خ کا عذا ہے بھی تیار ہے۔

ہم نے دیکھا کہ اللہ میاں مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب اڑائی صرف اللہ کے لئے لڑی جائے ،اورتم نے یہ بھی کنایا کہ جو محض خدااوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو متعداب دیج ہیں، چنا نچواللہ میاں پھر مسلمانوں کو فیجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ ا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ ا زَحْفًا فَلَا تُولُوْهُمُ الْآذِبَارَ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لَقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا اللَّى فِئَةٍ الْآذَبَارَ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئُوا اللهِ وَمَأْ وَاهُ جَهَنَّمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

(سوره الانفال ١٥ آيت ١٥)

ترجمة: اے الل ایمان! جب میدان جنگ میں کفارے تمہارامقابلہ ہوتو ان سے بیٹھ نہ پھیرنا اور جو محض امروز بیٹھ پھیرے گاسوائے اسکے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہویا اپن فوج میں جاملنا چاہے وہ مستنی ہے باتی اور جوابیا کریگاوہ خداکے غضب میں گرفتار ہو گیااوراس کا ٹھکانہ دوزخ ہےاوروہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کا یہ تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے اب جب کہآ پ خود قرآن پاک پڑھ رہیں ہوتو جب یہ بھھ کر پڑھیں گے تو انشاء اللہ پورا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا۔

# غروة احد سابجري

غزوہ بدر کے بعد کا فروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے ایک سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چو تھے پارے کے نصف یا وسے شروع ہوکرنصف کے کچھ بعد تک پہنچاہے، کا فروں کو بدر میں شکست کارنج تھاوہ اس کابدلہ لینے کے لئے ایک سال بعد مدینه منورہ پر چڑھ آئے، ہمارے بیارے نی طالع کے نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدينهمنوره سے باہر جاكر مقابله كيا جائے، ايك بزارمسلمانوں كالشكرروانه بوا، جب كه كا فرول كالشكر تين ہزارتھا، راستے ميں عبدالله ابن ابي منافقوں كاسر دار اینے تین سوآ دمیوں کو لے کرواپس ہوگیا اور بہانا بنادیا آپ کے پاس سات سو حانبازمسلمان رہ گئے آپ نے کوہ احدیثی کر بچاس تیرا اندازوں کو بہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت بہت تا کید کردی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغيرتم اين جگه نه جهور نا ،خواه جميل شكست مويانتي بتم اين جگه ير د في ر بنا ،جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی ،اورمسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، بیدد مکھ کروہ مسلمان جن کو بہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا دس آ دمیوں كسواباقى سب اين جگهول كوچهور كرآ محت بهارى الم جگهول كاطرف سے جن کومسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کےخلاف چھوڑ دیا تھا کا فروں ابوب پېليكىيىنز دېوبز

نے حملہ کردیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیرا کھڑ گئے اور سر مسلمان ای جنگ میں شہید ہو گئے جن میں حضرت حمز واصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا بھی شامل ہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے جس سے بیا فواہ بھیل گئ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کراڑے اور کا فر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے ہم دلوں کو مضبوط کیا مسلمان پھر جم کراڑے اور کا فر میدان احد جھوڑ کر چلے گئے ہم یہاں قرآن پاک کی چند آئیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں جب آپ خود بڑھیں گے تو سب خود ہم کے لیں گے۔

وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّى الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ٥ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم وَإِذُ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا طَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَلِ الْمُوْمِنُون ٥ (سورة آلعران ١٢١عـ ١٢١١)

قسر جمعة: اور جب كرآپ عي كوفت هر سے چلمسلمانوں كولانے كے مقامات پر جمار ہے تھے اور اللہ تعالی سبس ن رہے تھے، سب جان رہے تھے جب تم میں دو جماعتوں نے دل میں خیال كیا كہ جمت ہاردیں اور اللہ تعالی تو ان دونوں جماعتوں كا درگارتھا اور بس مسلمانوں كو اللہ پراعتاد كرنا جائے۔

پرآ کے چل کر فرماتے ہیں۔

وَلَا تَهِنُو اوَلَا تُحْزَنُوا وَآنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ ٥

(سوره آل عمران پیم آیت ۱۳۹) غ کردند تر میرود ال سی کردند در

قوجمة: اورست نه مواورغم نه كها واورتم بى عالب ربوكا كرتم ايمان ركفته مو-مسلمانو ل وسلى دية موسة الله تعالى فرمات بيل-ون ينمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من فله

(سوره آل عمران پ ۴ آیت ۱۴۹)

مَوجهة: اكرتم كوز فم يهو في جائة وال وم كوبهى اليابى زهم يه وقي جائة وال وم كوبهى اليابى زهم يه وقي جائة وال كوليسيت كرتے بوئة فرماتے إلى -وَلَقَدُ صَدَقَ كُمُ اللّهُ وَعُدَةً إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِاذْنِهِ حَتَى إِذَا وَلَقَدُ مَ مَا أَرْكُمْ مَا أَدْ فَعَ اللّهُ وَعُدَةً إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِاذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي الْآمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آر كُمْ مَّا تُحِبُّونَ ٥٥ (مورواً لمَران بِالمَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَان بِالمَان بِالمَانِيةِ المَان فِي المَانِيةِ المَان فَانْ مَانَ مَانُهُ مِنْ المَان فِي المُوانِيةِ المَانِيةِ المَان فَانَا وَالْمُوان بِالمَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةُ الْمَانِيةِ المَانِيةِ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المَانِيةِ المَانِيةِ المُنْ المُنْ المُنْ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةُ المُنْ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المُنْ المُنْ المِنْ المَانِيةِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المُنْ المُنْ الْمُنْ المَانِيةِ المَانِيةِ المَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ المَانِيةِ

ترجمة: اوريقينا الله تعالى نئم سا بناوعده على كردكها يا تعاجس وقت تم ان كفار كو بحكم خدادندى قل كرر به تقع يبال تك كهتم خودى كمزور بو كناور باجم علم مين اختلاف كرن في كله اورتم كهنم برنه جله بعداس كرتم كوتم بارسول كرات دكلادى تقى -

مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں تکست اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ ہے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ وہایا جاچا ہے کہ ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس تیرا ندازوں کو چند جگہوں پر بخما دیا تھا اور تاکید کردی تھی کہ وہاں سے نہیں لیکن سوائے دس کے بقیہ اوگ وہاں ہے بت میں اللہ تعالیٰ ای بات کواس طرح فرماتے ہیں۔

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَذْاَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّى هَذَا قَالَ هُوَمِنْ عِنْدِ انْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ٥

(سورو عمران: پاروامهاً بت: ١٦٥)

قرجمة: اورجب تمهارى الى بارموئى جس دو حصة مبت بجك تضور كيا تم (يول) كتم موكديد كدهر سے موئى فرماد يجيك تمهارى طرف سے موئى بينك الله تعالیٰ كو ہر چیز پر پورى قدرت ہے۔

یہ آیات ہم نے بہت تھوری ک فقل کی میں جب آب قرآن پاک خود

۸۸ پڑھیں گے توتمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوهٔ أحديه بم كود دباتوں كاسبق ملتاہے۔

اقل: مسلمانوں كوصرف الله ير بھروسه كرنا جائے كه فتح اور شكريد صرف الله کے اختیار میں ہے صرف تعدادیا ہتھیاروں کی زیادتی فنتر نہد َ کراسکتی ، ہال ہنتیمیاراور تعداد بھی زیادہ ہے زیادہ رکھنا چاہئے کہ ریمھی اللہ کا حکم ہے کیکن یقین صرف یہی ہونا جا ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔

دوم: بات بیہ ہے کہ ہم کوجو ہماراامیر یا کمانڈرانچیف علم دےاس ریخی سے قائم رہنا جاہئے جا ہے جان چلی جائے چوں کہ بیابھی اللہ کا حکم ہے لڑائی میں فتح حاصل كرنے كيلتے يہ بھى ضرورى ہے جميں ان باتوں كاخيال ركھنا جاہے۔

# غروه بي لضير ساھ

غزوۂ بی نضیر سلھ میں ہوا، جس کا سبب پیہ ہوا کہ جب ہارے یارے نی صلی الله علیه وسلم مدینه طبیبه جرت فر ما کرتشریف فر ما موئے تو یہودیوں کے دوقبیلوں نے جومدینه طیبہ کے باہررہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گےاورآپ کے لئے کوئی برائی نہیں کرینگے جب آپ اس معاملہ پر گفتگو کے لئے ان کے پاس گئے ،اور ان سے اس معاملہ میں گفتگو کی ، وہ لوگ آ ہے کوایک د بوار کے بنچے بھلا کرمشورہ کرنے لگے کہ د بوار پرسے ایک پھراڑھکا كراتب وقل كردي، آپ صلى الله عليه وسلم كو وحى سے اطلاع ہوگئ، آپ اٹھ كر مدینة تشریف لے گئے،آپ نے کہلا بھیجا کہتم نے اپنے عبد کوتو ڑا ہے، یا تو دی دن کے اندرنکل جاؤورنہ لڑائی ہوگی، وہ لڑائی کے لئے تیار ہوئے آپ ان برائنگر لے آئے اور ان کے حلقہ کو گھیرلیا آخروہ ننگ ہو کرنگل جانے برراضی ہوئے۔

سورہ حشر میں یہی قصہ ہے اس میں سے چندآ بیتی ہم نقل کرتے ہیں، پھرآ پ جب خود قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کوخود معلوم ہوجائے گا۔ بسم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِیٰم

سَبَّحَ لِلْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْارْضِ وَهُو الْعَزِيْزُ الْمَحْكِيْمُ ٥ هُوَ الَّذِي اَخُورَ جَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْمَحْكِيْمُ ٥ هُوَ الَّذِي الْحُورَ جَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دَيَادِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ عَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخُورُ جُوْا وَ ظَنُوا انَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ لَا يَخُورُ بُوْا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَهُمْ مِنَ اللهِ فَاتَهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي خُصُونَهُمْ مِنَ اللهِ فَاتَهُمْ بِآيَدِيهِمْ وَآيَدِي الْمُتُومِنِيْنَ فَاعْتَبُرُوا يَالُولِهِمُ الرَّعْبَ يُخُولِهُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيَدِيهِمْ وَآيَدِي الْمُتُومِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوا يَالُولِهِمُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُن حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي الْمُنومِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوا اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي اللهُ اللهُ مِن اللهُ مُن حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي اللهُ مِن حَيْثُ لَمُ اللهُ مُن مَنْ اللهُ مُن مَا اللهُ مُن مَنْ اللهُ مُن اللهُ مُن حَيْثُ لَمُ اللهُ مُن مَنْ اللهُ مُن مَنْ اللهُ مُن حَيْثُ لَمُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الل

توجمة: الله پاک کی پاک بیان کرتے ہیں سب جو پھھ آسانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبر دست حکمت والا ہے وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کوان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کرکے نکالدیا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ بھی اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود انھوں نے یہ گمان کررکھا تھا کہ ان کے قلعان کو اللہ سے بچالیں گے سوان پر اللہ کا (عماب) الی جگہ سے پہونچا کہ ان کوخیال اللہ سے بچالیں گے سوان پر اللہ کا (عماب) الی جگہ سے پہونچا کہ ان کوخیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا، کہ اپنے گھروں کوخود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑر ہے تھے سواے عمل مندو! (اس حالت کود کھرکر) عبرت حاصل کرو۔

چرآ کے چل کراللہ تعالی فرماتے ہیں:

ذَٰلِكَ بِاللَّهُ مَ شَاقُو اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ فَاللَّ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

توجعة: ياسب عميك ان لوكول في الله اوراس كرسول كى كالفت

کی ہے اور جو مخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی اسکوسخت سزاد ہے والا ہے۔
اس بات کو انجھی طرح سمجھ لو اور ذہن نثین کرلو کہ جو مخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے لئے دوز خ کاعذاب ہے۔

# غزوه بدرثانی سم

جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہدگئے تھے کہ سال آئندہ بدر پر پھرلڑائی ہوگی، جب وہ زمانہ قریب ہواتو کافروں کو بدرتک جانے کی ہمت نہ ہوئی انھوں نے بیسو چا کہ ایس تجویز کرنی چا ہے کہ ہمار سے بیار سے نبی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تا کہ ہم کوشر مندگی نہ ہو چناں چہ انھوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں جاکر بیخبر پھیلائیں کہ کافروں نے فوج جمع کی ہے۔

مسلمان تو صرف الله سے ڈرتا ہے وہ کا فرول کی زیادتی سے تو نہیں درتا، انھوں نے سن کرکہا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَ کِیْلُ، ہماری مدد کے لئے الله کافی ہے، آپ ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کوساتھ لے کر بدرتشریف لے گئے اور چندروز قیام کیا، لیکن وہال کوئی کا فرمقا لیے پڑئیں آیا، مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش وخرم واپس لوٹ آئے۔

# دومة الجندل اورغزوهٔ احزاب ه

ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہوکر مدینہ منورہ پر چڑھنا جا ہے ہیں، آپ ایک ہزار آ دمیوں کو لے کر روانہ ہوئے ، وہ خبر س کر بھاگ گئے آپ چندروز وہاں رہ کرمدینہ منورہ تشریف لے آئے ،اس کودومۃ الجندل کہتے ہیں۔

ای سال غزوہ نی مصطلق بھی ہوالیکن یہاں پر بھی کا فرمقا لیے پر نہیں آئے اور اپنا سامان اور اہل وعمال جھوڑ کر بھاگ گئے۔

پھرای سال غزوہُ احزاب ہوا،اس کوغزوہُ خندق بھی کہتے ہیں،سورہُ احزاب میںاس کاذکر ہے۔

پارائی اس وجہ ہوئی کہ پہلے تو آپ کو بتایا جاچکا ہے کہ یہودیوں کے دوقبیلوں کو جنھوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی ،ان کوان کے قلعوں ے نکال دیا گیا تھا، چناں چہانمی میں کا ایک آ دمی اینے ساتھیوں کوساتھ لے كر مكه بہنچا، اور كا فروں كولڑائى كے لئے آمادہ كيا اوراس كے لئے بہت كوشش کی، یہاں تک کہ دس ہزار کا فروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چلی، ہارے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کودنے کا حکم دیا،اور وہاں اپنالشکر قائم کیا، کفار آئے اور خوب تیراندازی کرتے رہے مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جاتار ہا، جارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں میں تفرقہ پھوٹ ڈ الوانے کی تجویز کی ، اور اللہ یاک نے اس میں کامیابی عطافر مائی ، کافروں كاندرآ پس ميس تفرقه بيدا موكيا اورآ پس ميس اجها خاصا بكار پيدا موكيا، اى دوران الله تعالى في مسلمانول كى مدواس طرح كى كدايك زوردار موالجيجي جس سے کا فرول کے خیمے اکھر گئے ، اور گھوڑے بھا گئے لگے، چنال چہای رات کو کا فروں کالشکر واپس چلا گیا، اب اس جنگ کے متعلق قرآن یاک کی چندا بیش س کو۔

يناً يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَ نَكُمُ الْهُ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَ نَكُمُ اللَّهُ بِمَا جُنُودٌ قَارُ سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَدُودٌ قَارُ سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيْرًا الْفَهُ بِمَا عَلَيْهِمْ وَإِذَا تَعْمَدُ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا تَعْمَدُ لُونَ بَاللَّهِ الطَّنُونَ اللَّهُ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ اللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَوَلَوْ الْإِلَا اللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الطَّنُونَ وَوَلَوْ الْإِلَا اللَّهِ الطَّنُونَ وَاللَّهِ الْمُومِنُونَ وَزُلُولُوا ذِلْوَالَا شَدِيْدًا ٥

(سورة الاحزاب پ٢١ آيت ٩)

قسو جمعة: اے ایمان والو! الله کا انعام اپنا و کرو، جبتم پر بہت سے لئکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور الیی فوج جوتم کودکھائی نہ و بی تھی اور الله تعالی تمہارے اعمال کود کھتے تھے، جب وہ لوگ تم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی اور جب کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کیلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررہے تھے، اس موقعہ پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلز لے ڈالے کے سے

اس کے آگے پھرای جنگ میں جو حالات بیدا ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا ہوانہیں تھا کہنے لگے۔

وَإِذْ يَـقُولُ الْـمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا٥ (مورةالاحزابِبِ٢١ يست١١)

قوجعة: اورجب منافق اوروه لوگ جن كے دلول ميں مرض ہے يوں كہدہ م تقريم سے قواللہ نے اوراس كے دسول نے محض دھوكہ ہى كا وعده كردكھا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے كھرجانے كى اجازت مانگنے لگے كہ ہمارے كھر

الوط الميام والمالية م محفوظ بیں، آھے چل کراللہ تعالی خبر وار کرتے ہیں۔ محفوظ بیں، آھے جل کراللہ تعالی خبر وار کرتے ہیں۔ فَى لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَزْقُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اوِ الْقَعْلِ وِ الْمَاكِ نَ الله عَلَيْلاً . (مورة الاحراب المعتدا) نه عود المادين المادين كيم كو بها كنافع نبين و ما كما اكرتم موت من يا المدين الما الرقم موت من يا المدين الما المرتم موت من يا ند بہا کتے ہواور اس حالت میں بجر تھوڑ ، دنوں کے زیادہ فائدہ فیل بھر آ سے فرماتے ہیں اس کوہم اپنے دل میں اٹھی طرح جیٹالیں ، کہ بیا برے کام کی بات ہے۔ أُولَ مَنْ ذَالَذَى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللهِ إِنْ أَرَدَبِكُمْ سُوْءً ا أَوْ أَرَادً بِكُمْ رَحْمَةُ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِياً وَلَا تَصِيْراُه (سورواحزاب ساآ مت 1) تسوجمة: يجى فرماد يجئ كدوه كون ب جوتم كوخدات بياسكي؟ الروه تہارے ساتھ برائی کرنا جا ہے یاوہ کون ہے جوخدا کے فضل سے تم کوروک سکے؟ اروہ تم رفضل کرنا جا ہے اور خدا کے سوانہ کوئی اپنا جمایتی یا تیں سے ندردگار۔ پھرآ مے چل کراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُو ا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا دوَّ كَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزٌ أَن (سوره الزابي ١٦ عدم) تسوجمة: اورالله تعالى في كافرول كولوثاد يا عمد من مجرا مواكدان كى مجريمى مراد بوری نہ ہوئی اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے آپ ہی کافی ہو کیا

اوراللہ تعالیٰ بری قوت والا براز بردست ہے۔

مسلمان الله يربحروسه رهيس اور ثابت قدم ربين تو الله تعالى ضرور ملمانوں کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا خواہ کا فروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔

ای سال کافروں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ میں میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے، ایک جنگ میں جو سمندر کے کنار سے پر ہورہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لئے چھند بچا تھا اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی چھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کو مسلمانوں نے گئی روز تک کھایا۔

# قصه صديبير لاه

ہارے پیارے رسول الله مالی کومدیندمنورہ میں رہتے ہوئے تھ اورآپ نے عمرہ ادا کیا چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کرنے کی تیاری شروع کردی، مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آ ب کو ہرگز نہ آنے دیں گے ،غرض کا فروں ہے گفتگو کے بعد چند با توں پر سلح ہوئی ،ان میں بیات بھی تھی کہ آب آئندہ سال آ کر عمرہ کریں ، اور دس برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہ ہواور کا فرول کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہاریں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کا فرندائریں ، وہاں دو قبیلے تصایک قبیلہ کا فرول کا سائقى تقااور دوسرا قبيله مسلمانون كاسائقى تقاءاس كوسلح حديبيه كہتے ہيں -حديبيه ایک کویں کا نام ہے جس مقام پر بیالح ہوئی تقی آ پ اس سلے کے بعد مدینظیب تشریف لارہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی جس میں اللہ صلح كوفتح قرارديا، چونكه بيركم آئندوفتح مكه كاسبب بنى، الله تعالى فرماتے ہيں-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ آنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِيْناً ٥ (الْحَيْبِ ٢٦)

ابوب ليكيشز ديوبند

نوجعة: بشك بم نے آپ وايك علم كلا فتح دى۔

ای سال اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئی جن سے جنگ خیبر مشہور ہے اس جگہ سات قلعے تھے یہودیوں نے سب کے دروازے بند کردیئے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیراندازی کرتے رہے، آخرا یک ایک کر کے سب قلع فتح ہو گئے۔

اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منھ میں ڈالا اور فر مایا کہ اس گوشت نے مجھ سے کہددیا کہ مجھ میں زہر ملاہے۔

عمرة القصاكي

آھیں جیسا کہ کے حدیبہ کے ذریعہ شرط تھہری تھی ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے میں عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ان صحابہ کو بھی لیا جو اس سلم کے وقت موجود تھے، اس سال چند چھوٹی جھوٹی الرائیاں ہوئیں۔

جنگ حنین قصه فنچ مکه ر ۸ ج

صلح حدید بیس تم کوسنایا جاچگا ہے کہ اس میں ایک شرط رہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں ، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان دس سال تک نہازیں -

ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگئی اور مکہ کے قریش کا فروں نے کے کے

خلاف این دوست قبلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔

ہارے پیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرول کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کوتو ڑنے پر بارہ ہزار مسلمانوں کالشکر لے کر مکہ پرلشکر کشی کی ، کا فرول نے مقابلہ کیا بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جال بخشی فرمائی ، خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود تو ڑا، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کوسورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَقُلْ رَّبُ اَدْ خِلْنِي مُدْ خَلَ صِدْقِ وَّا خُو جُنِي مُخْوَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لَيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطْنًا نَصَيْراً ٥ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلْ وَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً ٥ (سوره بن اسرائيل بِ١٥ مَت ٨٠)

قسو جعة: اورآپ يون دعا يجئ كدا برب مجھكوخوبى كے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی كے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی كے ساتھ ليہ د يجئے جس كے ساتھ نفلہ د يجئے جس كے ساتھ نفرت ہواور كہد د يجئے كہ ق آيا اور باطل كيا۔ واقعی باطل چيز تو (يونی) آتی جاتی رہتی ہے۔

کہ معظمہ کے باہر چھ بڑے بڑے بت تھان کو بھی توڑنے کے لئے

معابہ کو بھیجا گیا۔

فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو کمیں پھر ایک بوی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان یہال کافروں کے پھر قبیلوں سے فتح مکہ کے دوہ فتہ بعدار ائی ہوئی، مسلمان ہارہ ہزار بعض مسلمان اپنا مجمع دکھیکراس طرح کہنے گئے کہال سے فیجی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے ،اڑائی شروع ہوئی

ہوگی، کم ہوں تب بھی اور زیادہ ہوں جب بھی صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے،
سیبت اس لئے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یا در تھیں۔
اللہ پاک ہم سب کواپنے او پر بھروسہ رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین۔
غزوۂ حنین کے بعد کچھ اور چھوٹی حچوٹی لڑائیاں ہوئیں اور بیرسال ختم ہوگیا۔

# جنگ تبوک و م

تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں، ہمارے بیارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اورغز وہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ وخبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پرفوج بھیجنا چا ہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مقام پرجع کی جائے گی جبل اس کے کہ وہ حملہ کرے آپ نے خود ہی مقابلہ کے لئے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا چونکہ بیز مانہ بہت گری کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا اس لئے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام قما، اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو سور ہ تو بہ میں اس طرح ترغیب دلائی ، فرمایا۔

قس بجمة: اسايمان والوائم لوكول كوكيا موا جبتم سے كہاجاتا ہے كہاللدى راہ ميں جہاد كے لئے فكاوتو زمين كو لگے جاتے مو، كيائم نے آخرت كوض ونياوى زندگى پر قناعت كرلى ،سودنياكى زندگى كاسامان آخرت كے مقابلہ ميں بہت تھوڑا ہے۔

ترغیب دلانے کے لئے اللہ تعالی نے اور بھی کی آیات اس کے آگے بان فرمائی ہیں، ہم نے یہال صرف ایک آیت لکھی ہے جب تم کلام مجید خود ر هو گے تو انشار اللہ سب خور سمجھ جا ئیں گے۔

ای جہاد میں شرکت کے لئے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إنْ فِرُوْا خِفَافًا وَيُقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِامُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ (سورهالتوبب ١٠ يت١١) تسرجمة: نكل يرو (خواه) تھوڑے سامان سے (خواه) زياده سامان سے اور الله کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم یقین ر کھتے ہوتو دیرمت کرو۔

جومنافق بتصاور سے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے ے بہانے کرنے لگے اور رخصت ما تکنے لگے تو الله تعالی نے ان کی بول کھول دى ادراى سورة ميس اسطرح فرمايا\_

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْباً وَّسَفَرًا قَاصِدًا الْاتْبَعُوْكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ م وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٥ (موره الوقي ١٠ يت٢٦) ترجمة: الريجه باته لكته ، مال ملنه والا بوتا اورسفر بهي معمولي بوتا توبيمنا فق مرورآ ب صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہو لیتے ایکن ان کوتو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لکی اور ابھی خدا کی قتمیں کھا جائیں گے،اگر بھارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے ، یہ لوگ جھوٹ بول کراپنے آپ کو تباہ کررہے ہیں اوراللّٰدجانتاہے کہ بہلوگ یقیغاً جھوٹے ہیں۔

ابوب بليكيشز ديوبز

مسلمانوں کا تمیں ہزار کشکر اس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہوگیا، کیونکہ ان کے بیار بے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ ان کے بیار بے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانے بنا کررہ گئے۔اللہ تعالی نے اس سوری توبہ میں ان کی سخت مذت کی ہے، ان میں سے صرف ایک دوآ بیت نقل کی جاتی ہے۔فرماتے ہیں۔

فَرِحَ الْمُخَلِّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُوْلِ اللّهِ وَ كَلِهُوْا اَنْ لَيْحَاهِدُوْا بِاللّهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرُّ يُجَاهِدُوْا بِاللّهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرُّ قُلْ اللّهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرُّ قُلْ اللّهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرُّ قُلْ اللّهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُ قُلْ اللّهِ وَقَالُوا اللّه كَ جَالَ الله كَالُول الله كَالِمُ اللّهُ كَالُول الله كَالِمُ اللّهُ كَالِمُ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(سورة التوبة پ٠ ا آيت ٨٢)

قر جمعة: سوتھوڑے دن بنس لیں اور بہت دنوں (آخرت میں) روتے رہیں ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔

ریشکر تبوک میں تھہرا اور شاہ روم کے کشکر کا انتظار کرتے رہے، کین ہرقل شاہِ روم نے ڈرکی وجہ سے اینالشکر نہ بھیجا اور دو ماہ کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لئے آئے۔

جنگ تبوک کا قصہ ہمیں سکھا تا ہے کہ جب کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو جہاد کیلئے بلایا جائے تو ہم سب کو بلاخوف وخطراس میں شامل ہوجانا

عابے ،خواہ جہاد کے لئے دور جاتا ہو، موسم کتنا ہی گرم ہو یا سرد، مال ہو یا نہ ہوہم سے سلمان تب ہی بن سکتے ہیں اللہ ہم سب کوالیا ہی مسلمان بنائے آمین۔

# ججة الوداع ماه

اس سال ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جج کوتشریف لے گئے آپ کے جج کی خبر س کر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور ایک لاکھ سے زیادہ آ دمی جمع ہوگئے ، آپ نے خطبہ میں ایسی با تیس فرما کیں جیسے کوئی وداع کہتا ہے اس واسطے اس جج کو ججۃ الوداع کہتے ہیں ، اس جج میں عرفہ کے دن سورہ ما کدہ کی ہے آ یت نازل ہوئی۔

ٱلْيَوْمَ ٱلْحَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ٥ (سورهٔ انده پ٢ آیت ۳)

قسوجمة: آج كون تمهار بي لئے تمهار بي دين كوميں نے كامل كرديا اور ميں نے تم پراپنا انعام تمام تركر ديا اور ميں نے اسلام كوتم ہارا دين بننے كے لئے بيند كرايا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قریب تین ماہ ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، آپ نے اس حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا جن میں سے چند با تیں ہے، آپ نے اس حجۃ میں سے چند با تیں ہے ہیں۔

# اللد کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو

جب، م كلمة برصة بين، لا إلله الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ توجم الله تعالى كاتعريف الله تعالى كاتعريف الله تعالى كاتعريف

میں اس کتاب قرآن پاک میں سے نقل کئے گئے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ ایک ہے اس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں، ہم جو پچھ مانگیں صرف اس سے مکی دوسر سے مانگنا یا مدوطلب کرنا یا کسی کے نام کی نذر ویناز کرنا یہ سب شرک ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کوظلم لکھا ہے اور فر مایا ہے کہ میں سب پچھ معاف کرسکتا ہوں سوائے شرک کے۔ چنانچہ آیت پڑھے اور غور کیجئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَوَمَنْ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدْ إِفْتَرَانَى إِثْمًا عَظِيْمًا ٥ (سوره النمار پ٥ آيت ٣٨) قدر جمعة: تحقيق الدُنبيس بخشا م يدكهاس كساته كسي كوشريك همراك الور بخشا ما تحقيق الدُنبيس بخشا م اورجس في شريك همرايا الدكاس في برا بخشا م اس كعلاوه جس كوچا م اورجس في شريك همرايا الدكاس في برا طوفان با ندها -

مال باپ کا کہنا ماننا اور ان کی فرما نبرداری کرنا ہرا چھے ہے کے لئے ضروری ہے اور سب اچھے بچے ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بار بارتا کید کرتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا مانولیکن جب وہ شرک کرنے کو کہیں تو پھر ماں باپ کا کہنا نہ ماننا جا ہے۔

 وَإِذْ قَالَ لُقْ مَن لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّه وَإِنَّ اللّهُ وَإِنَّ اللّه عَظِيْمٌ ( سورة لقمان بِ١٦ يَت ١٣)

ترجمة: اور جب كهالقمان نے اپنے بیٹے كو جب اس كو تمجھانے لگا ہے بیٹے مریک نظیر ائیواللہ كا بے شک شریک بنانا برسی بانا برسی بانا برسی بانا برسی بانا برسی ہے۔

شرک کرنے والے کے اور دوسرے نیک اعمال بھی ختم ہوجاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

لَئِنْ اَشُرَكْتَ لَيَحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُامِيرِيْنَ (سورة الزمري٣٣ آيت ٢٥)

قرجعة: اگرتم في شريك ماناتو تيريمل بكارجائيس كيتو خساره والول مين سي موجائ گا-

#### نماز

نماز ہارے دین کاستون ہے جس طرح ستون کے بغیر کوئی عمارت باتی نہیں رہتی ای طرح نماز کے بغیر دین قائم نہیں رہتا ہ آن پاک میں نماز کے بغیر دین قائم نہیں رہتا ہ آن پاک میں نماز کے معلق جو آیتیں آئی ہیں ان میں سے چند نقل کرتے ہیں باقی آپ خود پڑھے گا۔

الگذین اِن مَکنا هُم فِی الْارْضِ اَقَامُوٰ الصَّلُوٰ اَ وَاتُوا الزَّکُوٰ اَ وَامُوٰ اللَّا مُوٰ وَا الزَّکُوٰ اللَّا مُوٰ وَا الزَّکُوٰ اللَّهُ عَاقِبَهُ الْامُوٰ وَا الزَّکُوٰ وَاللَّهِ عَاقِبَهُ الْامُوٰ وَاللَّهُ عَاقِبَهُ الْامُوٰ وَاللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّا الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ الْامُ عَلَالَةً عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ الْمُعْرِ فَى الْمُعْرُونُ فِي اللَّهُ عَاقِبَهُ الْمُعْدُونُ فَيْ عَاقِبَهُ اللْهُ عَاقِبَهُ اللْهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللْهُ عَاقِبُهُ اللْهُ عَاقِبُهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللْهُ اللَّهُ عَاقِبُهُ اللَّهُ عَاقِبُهُ اللْهُ اللَّهُ عَاقِبَهُ اللْهُ الْعَامُ عَاقِبُهُ اللَّهُ الْعَاقِبُهُ اللْهُ الْعَلَامُ عَاقِبُهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْ الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَامُ الْعَلَامُ

ترجمة: وه لوگ که اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دین نماز کھڑی کریں اور زکوۃ ویں اور بھلے کام کا حکم کریں ، اور برے کا مول سے منع کریں اور آخر ہر کام اللہ کے اختیار میں ہے۔

دوسری جگه فرمایا۔

قَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلْوتِهِمْ حَشِعُوْلَ0 (سورة الْمُوْمُون بِ١٨ يت)

**قىوجمة**: البتة ان مومنوں نے كاميا بي حاصل كر بي جوائي نمازوں ميں عاجزي كرنے والے ہيں۔

اور نمازنہ پڑھنے والوں کے لئے کی بخت وعید ہے۔ وَاَقِیْمُوْا الصَّلُوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْ ا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ٥

(موردُروم پ٢٦ آيت٢٦)

قوجهة: اورنمازكوقائم كرواورمشركول من تنهوجاؤر اورنمازكى تعريف كرتي بوئ الله تعالى فرماتي بير إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُوِ.

(سورة المحكبوت به ١٦ آيت ٢٥)

توجعة: بيتك نماز برائول سروكن والى بـ

#### روزه

توحیداور نماز کے بعد اسلام کارکن روزہ ہے جور مضان المبارک میں ایک ماہ رکھے جاتے ہیں، یہ ہم سب بر فرض ہیں اور ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔

قرآن پاک میں سے ہم روزے کے متعلق چندآ یتی نقل کرتے ہیں یا اللّٰذِیْنَ المَنْوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّٰیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی اللّٰذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَقُوْنَ (مورة القروب، آینت ۱۸۵)

ترجمة: اے ایمان والو اتم پردوز فرض کے گئے جسے تم ہے پہلے لوگوں پر زض کئے گئے تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

بمرفر مايا\_

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيَّنْتٍ مَنَ الهُدىٰ و الفرْقانَ فَمَنْ شَهِدَ منكُمُ الشهرَ فليصمُه.

(سورة البقرة ب٢ آيت ١٨٥)

ترجمة: رمضان كامهينه وه بحص من قرآن نازل كيا گياجى من لوگول كي طب الحكول كي الياب الي من الوگول كي الي مرايت كي با تنس جوسي اور غلط من فيصله كرف والي بين ، توجواس مهيني كويائ روز در كھے۔

## زكوة

اسلام کا چوتھا فریضہ ذکوۃ ہے، قرآن پاک بیں بہت جگہ نماز کے ساتھ ذکوۃ دینے گی تاکید آئی ہے، ہم کواس سے قافل نہیں ہونا چاہئے جس کے پاک ایک سورہ ہے ہوں اس کوڈھائی رہ ہے ذکوۃ غریبوں کود بی چاہئے، اگر لوگ اپنی ذکوۃ دینے رہیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب ندرہے، ہم نے اپنے اللہ اصولوں کوچھوڑ دیا اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں حالانکہ یہ سبطر یقے اللہ سے دور لے جانے والے ہیں، ہم صرف چند آئیتی قرآن مجید سے قل کرتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالی تھم دیتے ہیں۔

وَ اَقِيْمُوْ الصَّلُوْةَ وَاتُواْ الزَّكُوةَ (سرر الرَّالر وب المُستروب المُستروب المُستروب المُستر

ترجمة: نمازقائم ركواورزكوة دبة رمو-

زكوة بمارے يہاں ني صلى الله عليه وسلم سے پہلے دوسرى امتول ير

آخے ہے وی اللہ تک فرمن تھی، معزت عیسی علیہ السلام کا قول سورۂ مریم میں قرآن مجید میں بیان فرمل ہے۔

وَ أَوْصَانِي بِالصَّلْوةِ وَالزُّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا٥

(سورومريم ١١٦ يت)

متوجعة: مجمع ما كيا بنماز كااورز كؤة كاجب تك ممن زنده و المول و لوك يهم كرز كؤة نبين ويت كه پينے خرج بوجائين كے حالانكه الله تعالى اس كو بوحاتے بين بيالله كا وعدہ ہے قرآن مجيد ميں الله ميان كا وعدہ غلط نبين بوسكا الله ياك خوداس كى مثال ديتے بين قرآن كريم ميں ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوَ الَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آنْبَتَتُ مَنَابِلَ فِي كُمَثَلِ حَبَّةٍ آنْبَتَتُ سَبَعَ مَنَابِلَ فِي كُلُّ مُنْبُلَةٍ مَانَةً حَبَّةٍ ووَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ووَاللَّهُ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ووَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ ٥ (موروالبَرُوبِ٣ آيت ٢١١)

ترجمة: جولوگ بنال الله كاراه من خرج كرتے بين ان كامثال اليك به جمعة: جولوگ النها الله كاراه من خرج كرتے بين ان كامثال اليك به جمعے ايك دانه كا حالت جس ميں سات بالين اگائيں ہوں اور ہر بال ميں سودانے ہوں اور الله بيزيادتی جس كو جا ہے ديتا ہے اور الله تعالى بوى وسعت دالے بور علم والے بیں۔

اللہ تعالی نے اس مثال میں ہم کو بتایا ہے کہ جس طرح ایک اتاج کا دانہ
زمین میں ہویا جاتا ہے اور بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ دانہ زمین میں دفن ہوگیا
لکین اللہ اس اناج کے دانہ میں سے ایک بودا پیدا کرتے ہیں جس میں سات
بالیس ہوتی ہیں اور ہر بال میں تقریباً سودانے ہوتے ہیں اس طرح لوگ زکوة
ویتے ہیں یا خیرات دیے ہیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیسہ جاتا رہا، وہ بیسہ
جاتا نہیں اللہ تعالی اس میں کوئی گنا کر کے اس آ دمی کو دا پس کرتے ہیں۔

تم نے دیکھا کہ مالدار ہونے کا بیکیا اچھاطریقہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی رضا بھی کویا آم کے آم اور کھلیوں کے دام۔

3

اسلام کا یا نچوال رکن جے ہواورجس کے پاس اسنے بیسے ہول کہ جج كر سكے اس پر جج كرنا فرض ہے، مكہ معظمہ جا كرعر فات ميں جمع ہونا اور اس كے سب ارکان ادا کرنے کو ج کہتے ہیں، یہ ج جیسا کے معیں معلوم ہے بقرعید کے عرفه والے دن موتا ہے، اس روز تمام دنیا سے مسلمان جوق در جوق موائی جہازوں میں یانی کے جہازوں میں موٹروں اور بسوں میں مختلف سوار بوں میں اور پیدل لاکھوں کی تعداد میں عرفات کے میدان میں جمع ہوکراللہ تعالی سے دعا ما نکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس نے حج کرلیا میں اس کے تمام عمر کے گناہ معاف کردیتا ہوں ،آپ کومعلوم ہے کہ مکمعظمہ میں خانہ کعبہ ہے جس طرف بم منه كرك نماز يزهة بي ال كوبيت الله يعن الله كا كمركت بي، الله تعالی کے علم سے بید عفرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، حاجی اور دیگرمسلمان رات دن اس کاطواف کرتے رہتے ہیں اور دعائیں ما تکتے رہتے ہیں ،اس طرح جس طرح ایک برواندوشی کے گرد کھومتار ہتا ہے، اس طرح الله میاں کے عاشق ال كمرك كرد كموسة موع اس كى تعريف بيان كرت رہتے ہيں۔

جب ہمیں اس فرض کوادا کرنے کی طاقت ہوتو اس فرض کو ضروراوا کرنا چاہئے، ہمارے بیارے نی میں ہے ہے فرمایا: جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ج فرض ہوااوراس نے نہ کیا تو وہ یہودی ہوکر مرے یا تعمرانی ہوکر ، تو بہتو بہد اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان رہ کرموت دے آجین۔ الع ميلييشنز ديوبند

قسو جسمة: ادر جب كه بم نے ابراہيم كوفانه كعبدى جگه بتلادى اور تكم دياكه مير ب ساتھ كى چيز كوشريك مت كرنا اور مير ب اس كھر كوطواف كرنے والوں اور قماز ميں قيام وركوع و تجده كرنے والوں كے واسطے پاك ركھنا اور ابراہيم سے بيمى كہا گيا كہ لوگوں ميں جج فرض ہونے كا اعلان كردو، لوگ تمہارے پاس جج كو سطح آويں كے بيادہ بھى اور د بلى اونٹنوں بر بھى جو كه دور در از راستوں سے بينجى مول كى۔

# ماں باپ کی اطاعت

الله تعالی نے اپنی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کے بعد ہم پر مال باپ کی اطاعت بہت ضروری رکھی ہے اور قرآن مجید میں بار بار مال باپ کی اطاعت اور فر مال برداری کی تاکید کی ہے۔

ہم کچوبھی نہ تھاللہ میاں نے ہم کو ماں باپ کی شفقت کے ذریعہ سے اتنا بدا کیا، ہم جنتی بھی ان کی خدمت کریں ان کے احسانات نہیں اتار سکتے۔ قرآن مجید میں ہم چند جگہ سے مال باپ کی اطاعت کے متعلق آیات نقل کرتے ہیں۔

وَقَلْصَى رَبُّكَ آلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا \* إِمَّا

يَهُلَّهُ مَا عَنْدَكَ الْكِهَرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَنْ وَلَا فَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَنْ وَلَا فَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَلَا كُويْمًا ٥ وَالْحَفِيضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مِنَ الْرَحْمَةِ وَقُلْ دُّبُ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا٥ الرَّحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا٥

(سورة بني اسرائيل پ٥ اٽيت٢٣)

ت جمعة: اور تیرے رب نے مکم دیا کہ سوائے اس کے کی عبادت نہ کر و،اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر و،اگر تیرے پاس ان بیس سے ایک یا دونوں بردھا ہے کو پہو نج جا کیں تو ان کو بھی ہوں بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑ کنا بلکہ خوب ادب سے بات کرنا اوران کے سامنے شفقت سے اور عاجزی سے جھکے رہنا اور ان کہ اے میرے پرودگاران دونوں پر دمت فرمائے جبیا کہ انہوں نے بچین میں مجھ کو یالا اور پرورش کیا۔

### جهاو

جہاد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سے احکامات دیے
ہیں اور تھیں تی ہیں، جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو دنیا میں غالب
کر نے کے لئے مسلمانوں کوان قو موں سے لڑنا چاہئے جواللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں اور دنیا میں ایسے کاموں کو
رواج دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی
جان بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنی پڑے تو خوشی خوشی قربان کردے۔
جہاد کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سردار کی اطاعت کریں۔
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلم کے خلاف کوئی تھی نہ دے چنا نچہ اللہ
جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلم کے خلاف کوئی تھی نہ دے چنا نچہ اللہ
تعالی قرآن مجید میں قرباتے ہیں۔

يِنَا يُهَا الْكَذِيْنَ امَنُوْ الطَيْعُو االلَّهَ وَاطِيْعُوالرَّسُوْلَ وَأُولِى الْآمُو

الوب لمكيشز ديوبنر

مِنْكُمْ فَانْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَى فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌوًّ أَحْسَنُ تَاوِيلًا.

( تورة النهادب ١٥ يت ٥٩)

موجعة: المومنو! الله كى اطاعت كرواور رسول كى اورات سرداروں كى بىر اگرتم باہم جھكڑوكى معاملہ ميں تو الله اوراس كے رسول كى طرف رجوع كروا گرتم الله اور وزآ خرت برايمان ركھتے ہو بہتر طريقه ہاوراس كا انجام بہترين ہے۔ الله اور دوزآ خرت برايمان كى بحى بہت ضرورت ہاور مسلمانوں كواڑائى كے جہاد كے لئے سامان كى بحى بہت ضرورت ہاور مسلمانوں كواڑائى كے سامان سے عافل نہيں ہونا جا ہے۔ يہ اللہ كا تھم ہے فرماتے ہيں:

يَايُهَا الْدِيْنَ امَنُوا نُحَدُّوا حِلْرَكُمْ فَانْفِرُوْ الْجَاتِ أَوْ إِنْفُرُوْا خِلُوا حِلْرَكُمْ فَانْفِرُوْ الْجَاتِ أَوْ إِنْفُرُوْا جَدُوا حِلْرَكُمْ فَانْفِرُوْ الْجَاتِ أَوْ إِنْفُرُوْا جَدِيْعًا. (مورة التراد، ٥٠٠ يت ٢١)

قو جعه - اےایمان دالو!تم اپی حفاظت کا سامان کروخواہتم تنہا چلو یا جماعت کے ساتھ۔

اور چرزياده تاكيدكرت بوت دوسر عالم فرمات بيل. وَاَعِدُوْا لَهُم مَّااَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ دِبَاطِ الْنَحْيِلِ تُوْهِبُوْنَ به عَدُوَ اللهِ وَعَدُوَ كُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لِاَتَعْلَمُوْنَهُمْ اللَّهُ يَعْلَهُمْ. (سورة الانال، به ام آيت ٢٠)

قر جمعہ - اوران کے مقابلہ کے لئے جس قدر توت تم سے بن پڑے اور جس قدر کھوڑ ہے با عمد حسکومیا کرتے رہوتا کہ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں جواللہ کے دخمن اور تمہارے دخمن جی دھا کے بڑھا کے رکھے اوران کے علاوہ دوسروں کے دلوں میں بھی جن سے تم دافق نہیں ان کواللہ بی جانا ہے۔ دوسروں کے دلوں میں بھی جن سے تم دافق نہیں ان کواللہ بی جا دانہ میں اللہ تعالی نے بتھیار رکھنے کا سبب بھی خود بی بتادیا، پہلے زمانہ میں محمور دی سے قوت بوتی تھی آج اس کہ جگہ فوج کی قوت کے لئے جودوسرے محمور دی سے قوت بوتی تھی آج اس کہ جگہ فوج کی قوت کے لئے جودوسرے

مامان میں ان سے زیادہ زیادہ تیارر منا جاسے۔

جہاد کے لئے ضروری ہے کہ بہادری سے اوار الل کے میدان سے جہاد کے اندیتان کے میدان سے جما کا نہ جائے ، چناں جہاس کے لئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يَهَ أَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولُوهُمُ الْاَذْبَارَ وَمَنْ يُولِهِمُ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِنَةٍ الْاَذْبَارَ وَمَنْ يُولِهِمُ يَوْمَئِذُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمَصِيرُط

(سورؤانفال،ب، ١٠ يت١٥)

قسو جعة: اسايان والواجبتم كافرون سے جہادي آمنى مامنة جاؤتو ان سے پیند مت بھيرنا ورجوفض اس موقع پر مقابلہ كے وقت پینے بھيرے كا بمر بال جواز الى كے لئے بینتر سے بدلتا ہو يا اپنی جماعت كی طرف آڈ لينے آتا ہووہ اور بات ہے باتی اور جواليا كرے كا وہ اللہ كے فضب بي آجائے كا اور اس كا فمكاند دوزخ ہوگا اور وہ بہت بى برى جكہ ہے۔

یعن اپی فوج سے ملنے کے لئے پیٹے بھیری جاسکتی ہے یالوائی کا پینترایا کوئی چال چلنے کے لئے پیٹے بھیری جاسکتی ہے، بھا گئے کے لئے اگر کوئی پیٹے مجیرے گاتواس پرالٹد کاغضب ہوگا ادراس کا فیکا نہ دوزخ ہوگا۔

الله تعالى كسى برظلم كرنائيس جابتا، كافراكراز الى بندكرنے كے لئے ملح كرنا جا بيں - كرنا جا بيں تو الله تعالى فرماتے بيں -

وَإِنْ جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْمَالِمُ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (صورة انفال، ب ١٠ آيت ٢١.)

قر جعد- اگروہ ملے کے لئے جھکیں تو آپ بھی انہیں اپنا لیجے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے بیٹک وہ شنے والا اور علم رکھنے والا ہے-اور اگر کا فرازتے رہیں تو مسلمانوں کو تھم ہے- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَاَ كُونَ فِتَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُهُ لِلْهِ فَإِنْ النَّهُوا وَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ. (سورة انفال، ب ١٠ آبت ٢٩.)

قوجهد: مسلمانو! تم ان سے الاتے رہا تا آگہ فتے کا تام ونشان باتی شد ہاور دین تمام تر اللہ کا ہوجائے اگروہ لوگ باز آگئے تو اللہ استے اعمال کود کیدرہا ہے۔

جس وقت کفار سے مقابلہ ہوتو اللہ کو بہت یاد کرتا چاہیے، کوں کہ کامیا بی صرف اللہ علی ہے، نہ تھیاروں سے لمتی ہے نہ فوج کی کشرت سے لئی ہوئی اللہ تعالی خوداس کے لئے تکم دیتے ہوئے واللہ کے بین میں بتایا جا چکا ہے، اللہ تعالی خوداس کے لئے تکم دیتے ہوئے وائے بین:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَالْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَكُمْ تُفْلِحُونَ. (سورة انفال، پ ١٠ آبت ٧٤.)

قر جمه: اسائمان والواجب تم كى كروه كمقابله برآ وتو ابت قدم ربو اورالله كوبهت يادكروتا كمتهين كامياني حاصل مو-

جہاد کرنے پراللہ تعالی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْ وَنَصَرُوْا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

(سورة انغال،ب اء آيت ٢٤١)

قسوجهد: اورجولوگ مسلمان بوئ اورانبول نے بجرت کی اوراللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہاور جن لوگول نے ان کی مدد کی بیلوگ ایمان کالپر احق اوا کرنے والے بیں ،ان کیلئے (آخرت میں) بوی مغفرت (اور جنت میں) بوی روزی ہے۔ جولوگ جہادس کی تراتے بیں ان سے اللہ پاک ناراض بوکر فرماتے بین : جولوگ جہادس کی تراتے بیں ان سے اللہ پاک ناراض بوکر فرماتے بین : فیل ان کان آباء کم و آبناء کی و آبناء کی و آبناء کم و آبناء کی و آبناء کی و آبناء کم و آبناء کم و آبناء کی و آبناء کم و آبناء ک

وَآمُوالُ دِ اقْسَرَقْتُمُوهُا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا اَحَبُّ إِلَّهُ اللَّهُ بِآمُرِهِ وَاللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَمُولِهِ وجهَادٍ فِي سَيْلِه فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِآمُرِهِ وَاللَّهُ لِأَيْهُدِ الْقُوْمَ الفَسِقِيْنَ. (سوره توبه ب ١٠، آيت ٢٤.)

قرجه الله المربع الله المربع الله المربع المربع المربه الله المربم الله المربم الله المربع ا

ا پنے آپ کوسچامسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت ماصل کرواور پھر بڑے ہوکران سب چیزوں کواللہ کی راہ میں جہاد کرنے پرخرچ کروکہ یہی زندگی ہے

. کہ دانہ خاک میں ال کرگل وگلز ار ہوتا ہے

# الجھی اچھی باتیں

اسلام نام ہے زندگی میں ہرجگہ چلتے پھرتے، ہوتے جا گئے کھاتے پیتے، لین دین کرتے ہر وقت خیال رکھنا کہ اس میں اللہ تعالی کا کیا تھم ہے اور ہمارے بیارے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوس طرح کیا ہے؟۔
قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے اللہ تعالی نے بہت سے احکام دیتے ہیں، جب آپ خود قرآن مجید بھے کر پڑھیں گے تو معلوم ہوجائے گاصرف چندا حکام یہال قل کئے جاتے ہیں۔
وَاَوْ فَوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْنُولًا.

(سورۇنى اسرائىل سە16 يەسس-1

الوسط الميعيد وي بنر

قو جعهد: اورا بناوهده پر اکیا کرد - بناشهرومده کمتعاق مسے به چه ہوگ ہم وعده کو بکور تھے ہی دیس کہ بیکوئی گناه یا بری باجے ،اللہ تعالیٰ اس کے
متعلق کئی خت تاکید کرد ہے ہیں کہ وعده کریں تو اس کو پورا کرناضروری ہے
سعاسوج سجھ کرکرنا چاہئے اور جب وعده کریں تو اس کو پورا کرناضروری ہے
تاپ تول پوری کرے دبنی چاہئے ، کم ناپ تول کردینا بہت خت کناه
ہے،آپ حضرت صحیب کے قصے میں پڑھ کے ہیں کہ ان کی امت اس لئے تاہ
کردی کئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق
کردی گئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق
قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

وَ آوْ كُوْا لُكُيْلَ إِذَا كِلْعُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ. مند جعه: اور جب ناب تول كروتو بورا كرواور مح ترازوت تول كرديا كرو دوسرى جكه كم تولئ والول كے لئے دوزخ كى شهادت دى الله تعالى فرماتے میں:

وَيْلٌ لِلْهُ طَفِيْنَ اللَّذِيْنَ إِذَا الْحَتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوهُمْ مُنْعُولُوْنَ لِيَوْمِ كَالُوهُمْ مُنْعُولُوْنَ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ. (سورة المطففين، ب ١٠، آيت ١.)

قسو جعه: خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کرلیں تو پورا کرلیں اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھٹا ہے ایک بڑے دن میں۔

دوسروں سے بنس کر یامسکرا کرخوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے، سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ان کے سب کام آسانی سے بناویتے ہیں ، اللہ تعالی اس کے لئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَقُوْلُوْا لَلِنَّاسِ حُسْنًا.

قد جعه: اور برخص ہے بات اچھی طرح کیا کرو۔

جب کوئی شریخص تم سے خواہ کو اواز نے لگے اور الجھنے لگے تو اسے تم بھی لڑنا شروع نہ کرو، ورنہ تم میں اور اس میں کیا فرق رہا، اللہ تعالی اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا. (الفرقان، ١٩٥، ١٥٠٠) قد جعه: اور جب تم سے كوئى جائل اڑجائے تواس كوسلام كه كر چلے جاؤ۔

جبتم ہے کوئی دشمنی کرے، عدادت کرے، تمہارے کوئی برائی کرے اور کرے اس کے ساتھ سلوک کرد کرے اور برائی ہے مت دو بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرد اور مجب کردوتو دہ تمہارا لیا دوست بن جائے گا، اللہ تعالی اس کے متعلق کلام مجید میں فرماتے ہیں۔

إِذْ فَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّةً عَدَاوَةً اللهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّةً وَاللهُ عَدَاوَةً لَا اللهُ عَدَاوَةً عَلَيْهُ وَلِيَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَدَاوَةً عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَالَةً عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِكُوا عَلَالِكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَاكُ عَلَالْمُ عَلِي عَلَالْمُ عَلَاكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُوا عَلَا عَ

ترجمه: آپنیک برناؤے بدی کوٹال دیجئے گھریکا کی آپ میں اورجس فض میں عداوت تھی ایسا ہوجائے گاجیے کوئی دوست ہوتا ہے۔

بینے پیچے کی برائی کیسی بری بات ہاں ہے بہت بہت خرابیاں پراہوتی ہیں، اور دشنی قائم ہوجاتی ہاور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کوغیبت کہتے ہیں، قرآن مجید میں فیبت کرنے والوں کو کہا گیا ہے، کہ وہ الیا ہے جیسا اپ مردہ بھائی کا گوشت کھایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو بسند کرے گا کہ این مردہ بھائی کا گوشت کھایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو بسند کرے گا کہ این مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا:

الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَّحِيْمُ. (سورة العجرات، ب٢٦، آيت ١١)

تشوجسه: آلياتم ش من ولي سبات ولي ندكرة بكرا بالموع بعالى كالوشت هات الماس وقوتم ما كوار يجهة بوالله من فارت وراي ربود توبة ول كرف والاس

ملام کرنے کے متعلق ہدی تاکید آئی ہے، جب ہم اپنے گھروں میں جایا کر یں اللہ کا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جایا کر یں اوالسلام علیہ تکم کہنا جائے لینی تم پر اللہ کی سلامتی ہوجائے اس کو چزاور کیا جا ہے اس کے ملاوہ اور کیا جا ہے اس کے ملاوہ اور کسی طرح سلام ہر گرفیدں کرنا جائے۔

الله تعالى قرآن مجيد من فرمات بي-

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْنَا فَسَلِمُوْا عَلَى انْفُسِكُمْ تَجِيَّةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُهْرِ كَةُ طَيِّهُ كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ الاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

(سورة النورب ١١١٨ تت ٢١)

قوجعه: مجرية مح معلوم كردكوك دب تم الني كرول من جايا كراتوا الوكول كو سلام كرليا كرو، جوك دعا كے طورت خداكى طرف مة مقروب بركت والى عمره جنز بهار حالاً وقالي تم سائن الكام بيان فرما تا جاكة مجمود ورم ل كرو-بهارت بيارت في بين بين الني سائم مالام كرنے كى بهت تاكيدكى ہے۔

حرام چيزي

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدُّمُ وَلَحْمُ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهُ وَلَحْمُ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَيَقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكَلَ السَّبُعُ

إِلا مَاذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَانْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْازْلَامِ ذَلِكُمْ فَلْكُمْ فَالْمُؤْدُ اللهِ وَلِكُمْ فَلْتُ (سورة المائده ب ٦ آيت ٣)

ت جمة: تم پرحرام کے گئے مرداراورخون اور سورکا گوشت اور جو جانور کہ غیر اللہ کے لئے نامزد کیا ہواور جودم گھٹے ہے مرجائے اور جو کسی چوٹ ہے مرجائے اور جو کسی اونجی جگہ ہے کر کر مرجائے اور جو کسی کی کر سے مرجائے اور جس کو کو کی درندہ کھالے، کیکن جس کو ذریح کر لو (یعنی جانور کو کسی درندہ نے کھالیا اور مرف سے پہلے اس جانور کو ذریح کر لیا تو وہ حلال ہوگا) اور اس طرح حرام ہیں وہ جانور) جو بنول پر چڑھائے جا کیں اور یہ کہ تقسیم کرواور یہ کہ تم قرعہ کے تیرول سے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہیں۔

لینی بیسب چیزیں جن کااو پر ذکر کیا ہے مسلمانوں پرحرام ہیں ان کے علاوہ حرام چیز وں کا بیان حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔

اور باتنی جوسخت گناه ہیں وہ یہ ہیں۔

وَلَا تَفْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ اِلَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُومًا فَقَدُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ مُسلَطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ مُسلَطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ (سورة بنى اسرائيل ب ١٥ آيت ٣١)

قر جعة: اورائی اولا دکونا داری کے اندیشہ نے آل مت کروہم ان کو بھی رزق دیے ہیں اور تم کو بھی ، بلاشہ ان کا قبل کرنا ہوا بھاری گناہ ہے اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو بلاشہ وہ بوی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے، اور جس شخص (کو آئی کی ایت ہے اور برا راستہ ہے، اور جس شخص (کو آئی کی ایت ہے اس کو آل مت کرو، البتہ جق کے ساتھ، اور جو شخص ناحی قبل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کے وارث کو اختیار دیا ہے دو اس کے دو اس کو اس کے دو اس کو اس ک

يَأَيُّهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا إِنَّمَا الْخَمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رَالُانُهُمُ عَلَيْ اللَّيْطَانِ قَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

(سورة المائده پ ۲ آیت می

تسوجمة: اے ایمان والوا یقینا شراب اور جوا، بت اور قرعد کے تیریدسب مندے اور شیطانی کام بیل تم ان سے بچتے ربوتا کہ نجات یاؤ۔

## قيامت

قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہرہیگا،
اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہوجائے گی اس وقت دنیا کواللہ پاک فنا کردیں گے۔
سب سے پہلے حضرت اسرافیل صور پھوٹھیں گے، جس کی آ واز آ ہستہ
آ ہستہ اتنی شخت اور خوفنا ک ہوجائیگی کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا، زمین وآسان
ٹوٹ جا کیں گے، پہاڑروئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سوائے اللہ کی
ذات کے سب چنے یں فنا کردی جا کیں گی۔

پراس کے بعد حفرت اسرافیل دوسراصور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہوکر قبروں سے نکل کھڑے ہوں مے اور ثذیوں کی طرح پریشان محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاإِذَا هُمْ مِنَ الْآجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يُنْسِلُونَ ٥ قَالُوْ ا يَوْيُلْنَا مَن مُفْتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا سَتَ اللّهَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ٥ إِنْ كَانَتْ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥ (حراكِيْنِ ٢٣٠ يت ٥) تر جمة: اور پرصور پھونکا جائے گاسووہ سب یکا یک قبروں سے (نکل نکل کر) اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے گئیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کہنی ہم کوقبروں سے کس نے اٹھا دیا، یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رخمن نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سے کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آ واز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہوکر ہمارے پاس حاضر کردیتے جا کیں گے۔

دوسری جگهارشادر بانی ہے

إِذَا السَّمَاءُ أُنفَطَرَتُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُ وَإِذَا الْبِحَارُ لَبِحَارُ الْبِحَارُ وَإِذَا الْبِحَارُ الْبِحَارُ وَإِذَا الْلَهُورُ الْمُعْرَتُ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَحَّرَتْ ٥ فُجُرَتْ وَالْجَرَتُ وَالْجَرَتُ ٥

(سوره الانفطارب، ٣٠ آيت ١)

ترجمة: اورجب آسان بهد جائيں گےاور جب ستارے بھر جائيں گے اور جب سمندر جلائے جائیں گے جب قبر کےلوگ زندہ کئے جائیں گے ہرفس جان لے گاجواس نے آ مے بھیجا ہے اور پیچے رکھا ہے۔

ایک دوسری جگهارشادر بانی ہے:

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.

(سورة المعارج پ٢٩ آيت ٨،٩)

ترجمة: جبآسان عظم موئة تانبي كاطرح موجائ كااور جب بهارُ روئى كالول كى طرح موجاً نيس ك-

پھر جہاں ہرآ دمی کا حساب و کتاب ہوگائسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی

وهاس كے سامنے آجائے گی۔ارشاد فداوندى ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ مَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ

يُّرَهُ٥ (مورة الزلزال ب٣٠ أيت ٢٠٨)

توجعة: سوجس نے ذرہ مجر بھلائی کی وہ دیکھ لے گااور جس نے ذرہ مجر برائی کی وہ دیکھ لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَامَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَسِيْرُ ١٥ وَيَسَعُونُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَسِيْرُ ١٥ وَيَسَلَى مَعِيْرُ ١٥ (سورة الانتقاق ب٣٠ آيت ٤) فَسَوْفَ يَدْعُوْ الْبُورُ الْوَيْصَلَى مَعِيْرُ ١٥ (سورة الانتقاق ب٣٠ آيت ٤) فَسَوْفَ يَدْعُوْ الْبُورُ الْوَيْصَلَى مَعِيْرُ ١٥ (سورة الانتقاق ب٣٠ آيت ٤) مَسَو جسمة: جمل فَصَ كَانامهُ اعمال اس كوابخ التي المحمل طاعواس معلقان كياس خوش خوش آئ كا ١٥ و و الي متعلقين كياس خوش خوش آئ كا ١٥ و جمن من من المن المن المنام المنال الس كياس المن المنال الس كياس المن المنال الس كياس المنال الس كياس المنال الله عن المنال الله عن المنال الله عن المنال الله عن المنال الله المنال الله عن المنال الله عن المنال الله عن المنال الله المنال الله عن المنال الله عنه الله عنه الله عنه المنال الله المنال الله عنه المنال الله المنال الله عنه المنال الله عنه المنال الله عنه الله عنه المنال الله عنه المنال الله عنه المنال الله الله عنه المنال الله المنال الله عنه المنال الله عنه المنال الله عنه الله عنه المنال الله عنه الله عنه المنال المنال الله عنه المنال الله المنال الله المنال الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المنال الله عنه الله عنه المنال الله عنه المنال الله عنه الله عنه الله ع

جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے اور جس نے جس کا نامہ اعمال ہا کمیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخش نہیں ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا، ہمارے بیارے نیم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوڑ پر اپنے نیک امتوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّا اَعُطَيْنَكَ الْكُوْفَرَ (مورة الكورُب ٣٠ آيت ا) من جهة: جم ن بخه كوكورُ عطاك .

حساب و کتاب جب ختم ہوجائے گاتو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں سے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں سے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے گھر بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی سے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر بھی وہاں انھیں موت نہیں آئے گی متعلق قرآن پاک کی قیامت کے حالات کے متعلق قرآن پاک کی بہت آیات ہیں جب آپ خود ہم کھر پڑھیں سے تو معلوم ہوجائے گاہم نے بہت آیات ہیں جب آپ خود ہم کھر پڑھیں سے تو معلوم ہوجائے گاہم نے

يهال صرف چندآيات نقل كي بير

## دوزخ

دوزخ کا نام سنتے ہی رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اس کا عذاب اتنا خت ہے کہ ہمارے وہم وخیال میں بھی نہیں آسکتا، قرآن پاک میں بہت ی آبات دوزخ کے خوفنا کے عذاب کوہمیں بتاتی ہیں، کیونکہ اللہ میاں اپنے بندوں پرم کرنے والا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں پڑیں، اس لئے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا ہے، ہم یہاں چندآیات لکھتے ہیں جس سے اس کے عذاب کا پھے معمولی سااندازہ ہوجائے گا وہ آگ کیسی ہوگی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

يُرْمَسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَّادٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ0 (موده دِلْمَن پِ١٦ يت٣٥)

ت جمة: تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں جھوڑ اجائے گا پرتم اس کو ہٹانہ سکو گے۔

وه آگ كے شعلے است بڑے ہول كے جيكل يا اوند\_ إنَّهَا تَرَمِى بِشَرَدٍ كَالْقَصْرِ كَانَّهُ جِملاتٌ صُفْرِه

(سورة المرسلت ب ٢٨ آيت٣٢)

قوجعة: وه انگارے برساویگا جیے بڑے بڑے کل جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس آگ میں گنامگار نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا برابر آگ میں جل ا رہے گا، گنام گارے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

سَأُصْلِيْهِ سَقَرْ وَمَا آذُراكَ مَا سَقَرْ ٥ لَا تُبْقِى وَلَا تَلَوْ ٥ لَوَّاحَةُ لِلْاَ الْمَالِيهِ سَقَرْ ٥ لَوَاحَةُ لِلْاَسُوْ ٥ (مورة الدرُ سِ٢٦ عنه ٢٠)

الوب لمكيشز ديوبند آدم ستار علا تك مسوجمة: اباس كود الوس كا آمل مين اورتو كياجاني ي وه آكن ہاتی رکھےاور نہ چھوڑ ہے۔ یعیٰ جس طرح لو ہا گرم ہوکر سرخ ہوجا تا ہے ای طرح بدن آ گ ہے مرخ موجائے گااللہ بیائے ہم سب کو۔ ان او كول كوكمان كوكيا طے كاوه بعى س لو! لَا كِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زُقُومٍ ٥ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ فَشَارِ بُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ وَفَشَارِ بُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ٥ (مورة الواقعة ب27 أيت ٥٢) قوجعة: درخت زقوم علامانا موكا، مجراس سے بید مجرنا موكا مجراس كوكون موایاتی چینا موگا بھر بینا بھی پیاسے اونٹوں کا ساموگا۔ دوزخ میں پینے کے لئے ہیں بھی ملے گی۔قرآن مجید میں ہے: مِنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ٥ يَتَجَرُّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِينِعُهُ وَيَهُ أَتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَّمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظُ٥ (سورة ابرائيم ب١٦ ] مدا) تسوجمة: اس كا محدوز خ باوراس كواياياني يني كوديا جائ كاجوكه پیپلہو کے مشابہ ہوگا جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے بیٹے گا اور گلے سے آسانی کے کیماتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اور ہرطرف سے اس پرموت کی آ مد موكى اوروه كمى طرح مركانبيس اوراس كوبهت يخت عذاب كاسامنا موكا كمانے كاتم نے كالياب يہنے كاسنوكه كافروں كودوزخ ميں يہنے كوكيا مطح الله تعالى فرمات بير

فَالَّذِينُ كَفَرُوا فَطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقٍ

رُوْسِهِمُ الْحَمِيمُ ٥ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ٥ وَلَهُمْ مَقَامِعَ

مِنْ حَدِيْدِهِ كُلْمَا أَرَادُوا أَنْ يُنْحُرُجُوا مِنْهَا مِنْ هُمْ أَعِيْدُوا فِيْهَا وَذُولُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (سررَيْجَ بِعالَم يعال)

ت جمعة: سوجوكا فراوك على ان كے مہنے كے لئے قيامت من آگ كى كرا ميانى جوز اجائے كا اور ان كرم كاوپر سے تيزگرم پائى جوز اجائے كا اور ان كرم كاوپر سے تيزگرم پائى جوز اجائے كا اور ان كار ان كى سب كل جائيں كا در ان كا در ان كى سب كل جائيں كى اور ان كى سب كل جائيں كى اور ان كى مار نے كے لئے لوہ كے كرز ہو تكے وہ لوگ جب محملے اس سے باہر نكنا جائيں گے تو جو اس ميں دھيل ديے جائيں مے اور كہا جائے كا جائے كا عذاب ہميشہ كے لئے جائے ہو۔

بہت سے گناہ ایے ہوں مے جن کے عذاب علیحد ہ الیجد ہ دینے جا کمیں کے جولوگ دوسروں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور جولوگ رو پیدادرسونا جمع کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے مان کے حالت ہیں اور اس کی زکو ق نہیں دیتے اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ اللَّهْبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي مَبِيلِ اللَّهِ فَبَشُّرْهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ 0 يَوْمَ يُـحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَلَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِانْفُسِكُمْ فَلُوقُو مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ 0 (مورة الوبة بِ١٠ يت٣٣)

ترجعة: اورجولوگ گاڑر کھتے ہیں سونا جاندی اور رو پینے ترج نہیں کرتے اللہ کی راہ میں سوان کوخوشخری سنائے دکھوالی مار کی جس دن آگ د مکاریں محاس پردوز نے کی پھر داغیں محاس سے ان کے ماتھے اور پیٹھیں سے جوتم گاڑتے سے سے اپ تھے اور پیٹھیں سے جوتم گاڑتے سے سے اپنے مارے کا سے اپنے واسطے اب چھومزہ اپنے گاڑنے کا۔

جب جنت والے جنت میں ور دوزخ والے دوزخ میں بطے جائمیں

میں ان بہت دوز آ والے افسوں کریں گے کہ بائے ہم نے و نیا میں اچھے کام کیوں نہ سکے اللہ تعالیٰ ہو ایمان کیول نہیں لائے لیکن اس وقت افسوں کرنے سے جوہیں جو گاللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں۔

تسوجعة: جب بيلوگال من دالے جائيں گئة اس كا برى دورى آواز سنيل كاوروه ال طرح جوش مارتى بوكى جيم معلوم ہوتا ہے كه خصد كے مارے بيت بيت بيت بيت اس من كوئى گروه دالا جائے گا تو اس كے محافظ ان لوگوں سے بيت بيت بين كى مجانسا دے باس كوئى درانے والا بينيسر نبيس آيا تھا، تو وه كافر كي المبارے باس درانے والا بينيسر نبيس آيا تھا، تو وه كافر كي الله كا بيل كو الله بينيسر آيا تھا، كيكن ہم نے اس كو جمثلا ديا ادر كہد ديا الله نے بحضاز لنبيس كيا تم بدى غلطى ميں بردے ہواور كافر يہ بحى كبيس ادر كہد ديا الله نے بحضاز لنبيس كيا تم بدى غلطى ميں بردے ہواور كافر يہ بحى كبيس الله كا بين مائل دورخ ميں شامل ند ہوتے۔

جب كافر مردوز خ كے عذاب برس كے تو چلاا تھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابُان (سوروَنا،ب،٣ آيت،٣) قد جعة: اور كافر حسرت سے كم كاكاش من منى ہوجاتا۔

الله تعالى بم سبكودوزخ كعذاب سے بچائے آمن وه دن آنے سے بہائے كہيں بم منی ہوتے دنیا میں الحصا جھے كام كريں الله اوراس كے رسول كى اطاعت كريں آوانشار الله دوزخ كے عذاب سے في جائيں سے ۔

#### جشت

کیماا پھااور بیارانام ہے، نام سنتے ہی جی فوش ہوجاتا ہے جنت میں کیسے ہائے اور نہریں ہول کی کمیے کمیے محدوقل موتوں کے ہوں سے کہ ہم اس کا تضور بھی نہیں کر سکتے ، جنت میں ہماری ہر فواہش پوری کی جائے گی جوہم جاہیں کے فورا آ موجود ہوگا جوہم جاہیں سے کھا کیں سے جہاں جاہیں سے ، اللہ تعالی جنت کے متعلق فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْلِيْنَ آمَنُوْ وَصَعِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا تُضِيعُ آجُرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَيْنَ لَهُمْ جَننتُ عَذَن تَنجُوِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُو أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَيْكَ لَهُمْ جَننتُ عَذَن تَنجُوى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهُو لَيُعَمَّون فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُون فِيها الْحُصَرا مِنْ مُندُس مُندُلُول فِيمَ النُّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا وَالسَّبَرَ قِي مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى الْارَائِكِ نِعْمَ النُّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا وَالسَّبَرَقِ مُتَكِينً فِيهَا عَلَى الْارَائِكِ نِعْمَ النُّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا وَالسَّبَرَقِ مُتَكِينًا فِي اللهُ وَالِكِ فِيمَ النُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا وَالسَّبَرَ قِي مُتَالِكُهُ فِي اللهُ وَاللهِ فَعْمَ النُوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا وَالسَّبَرَ قِي مُتَالِكُ فِي اللهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ فَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُ وَلَالِكُولُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِنْ وَلَالُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلِلْ فَعَلَالُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لَا لِلللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِلْولُولُولُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَ

تسو جبعت: بخل جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے ایکے کام کے وہم ایسوں کا اجرضائع نہ کریں کے جواجھی طرح کام کوکرے ایسے لوگوں کے لئے بیشدر ہے کے لئے باغ ہیں ان کے یعج نہریں بہتی ہوں کی ،ان کوو ہاں ہونے

(مورة الواقعد پ٧٧ آيت ٢٠) قسوجسه اورميوه جون ساچن ليوي اورگوشت الرتے جانوروں كاجس تم كا حي جاہد۔

اجما کھانے پینے اور رہنے کے ساتھ ہرانسان کی خواہش ہوتی ہے کہ

س کے ماں باپ بھن بھائی اور رشتہ دار بھی قریب ہوں ، جنت میں اللہ تعالی ان سب سے جونیک ہوں کے ملوادے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

جُنْتُ عَدْنَ يُدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَيْتِهِمْ (سورة الرعدُ پ٦٢ آيت ٧٢)

ترجمه -ووجنت کے باغ میں بمیشدر میں محان میں اور وہ جونیک ہوئے ان کے باب دادول میں اور بیو بول میں اور اولا دھیں۔

الى كے علاوہ اُن كے پائ فرشت آكر سلام كياكريں گے۔ وَالْمَلْنِكُهُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابِ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَيَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْنِي الدَّارُ (سورة الرعد ب١٣ آيت ٢٣)

تسوج عدان کے پائی ہردروازے نے فرشے آتے ہیں (پر کہتے ہوئے کہ ) تم پرسلائی ہو بیال کا بدلہ ہوتا گا برت رہے ہونے ایک کا بدلہ ہے جوتم ٹا برت رہے ہونوب ملا بچھلا کھر۔
ایک جگد رہے رہے انسان کا تی گھرانے گا اور جگد بدلنی ہیں جا ہے گا۔
ایک دلچیدیال رکھیں کے کدوہال تی ہیں گھرائے گا اور جگد بدلنی ہیں جا ہے گا۔
ایک دلچیدیال رکھیل کے کدوہال تی ہیں گھرائے گا اور جگد بدلنی ہیں جا ہے گا۔
الفر دُوْسِ نُولًا خلیدینَ فی بھا آلا یَنغُون عَنها حِوالاً

(سورة الكهف ب١٦ آيت ١٠٧)

قرجمه -جولوگ ایمان لائے اور بھلے کام کے ان کے لئے مختری جماوں کے باغ ہیں مربا کریں ان میں نہ جا ہیں وہاں سے جگہ بدلنی ۔

انسان یہ می جا ہتا ہے کہ جہال رہے آئیں میں محبت بیار سے رہے کی سے لڑائی جھران میں محبت بیار سے رہے کی سے لڑائی جھرائی جھرائی کے قصے نہ ہوں اور یہ بھی جا ہتا ہے کہ جواجی جگہاں کول می ہو جال سے نکالا نہ جاؤں۔

إِنَّ الْمُتَعِّمِنَ فِي جَنْبٍ وَعَيُونَ أُذْخُلُوهَا بِسَلامِ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُودٍ هِمْ مِن عِلَ إِخْوَانًا عَلَى شُورٍ مُتَقَبِلِينَ (العبرب؛ ١ آبت ٥٤)

EMF 12 15 تسوجمه -جور بيزكار بين وه بافول من بين اور چشمول من بين اس من خوش دلی ہے جا داور ہم نے نکال ڈالی جوان کے دلوں میں تکی تھی ، وہ تختوں پر بيضة عنائ بوكة-

د نیا میں جوآپس میں اگر کسی ہے **لڑائی ہوگئ تھی تو جنستہ میں** اللہ تعالی اس کو بھی دور کرویں سے ،اور آسے فرماتے ہیں۔

لَا يَمَسُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ

(مورة الحجرب؛ ١ آيت ٤١)

مرجمه -ندينيك ان كوو بال كوئى تكليف اورندان كووبال سےكوئى تكالےكا۔

اب آب نے دنیا پیدا ہونے سے لے کرموت تک اورموت کے بعد آنے والے حالات سبسن لئے برے لوگوں کی بری یا تنس اور اس کے برے انجام، اجتمے لوگوں کی اچھی باتیں اور اس کے اجتمے انجام، قیامت، دوزخ، جنت ہارے سامنے سب آ میے اب ہمیں افتیار ہے کہ ہم اجھے کام جوخدااوراس کے رسول النصلی الله علیه وسلم نے بتائے ہیں کر کے جنت والے بن جائیں ، یابرے كام كركے اور شيطان كوخوش كر كے دوزخ والے بن جاتيں۔

وعاليجيئ كمالله تعالى بم سب كوجنت والابتائي آمين \_

رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ

التواب الرِّحِيم آمِين، آمين، آمين،

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وْعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ.



























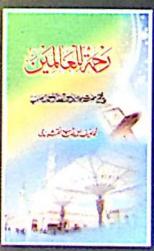





#### **AYYUB PUBLICATIONS**

Deoband Pin- 247554 Call: 09756689682